

# فطبانيسان

طلباءكرام سيخطاب

ترتیبوانتخاب حضر مولاناحفظ الرحماض بالن پوری شخالیشادارهٔ دینتِهٔ سبی



- الله خال صاحب شاه شي الله خال صاحب
  - 🕳 مولا ناابوالكلام آزاد
- حضرت جی مولا نا بوسف
- حضرت جی مولا ناانعام الحسن
  - مولاناسعيدخان صاحب
    - مولا ناعبيد الله بلياوي
    - فينخ عبدالفتاح ابوغده
  - مولا ناحبيب الرحمٰن اعظمي
    - مولانااسعدمدنی

- مولاناروم علىيدالرحمه
- جة الاسلام الم غزالي
- 🌘 علامهانورشاه کشمیری
- مولانااشرف على تفانوى
  - مولاناحسين احدمدنی
  - مولا ناشمس الحق افغانی
    - مفتى محمر شفيع عثاني
- 🏻 ڪيم عبدالرشيد محمور گنگو ہي
- قارى صديق احد باندوى





# 



نام كتاب : نطبات سكف (جلد چهارم)

علماءكرام سيخطاب

ترتیب : حضرت مولاناحفظ الرحمن پالیپوری ( کاکوی )

كمپيونركتابت: عابد كمپيونر كرافتس 231855-2356

ناشر : الامين كما بستان ديو بند (يو بي)

اشاعت اوّل: ۲۹رجمادی الاولی (۳۳م)

صفحات :

تمت :

طفے ہے ہے فردوس کتاب گھرممبئی، مکتبدرشیدیہ چھاپی، مکتبہ ملت دیو بند، مکتبدا بن کثیرممبئی، مکتبہالاتحاد دیو بند، نصیر بکڈیو دیل

|       | ( 4 ) فضيلة ت علم وابل علم                                                      |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | ( حضرت مولا نائنش الحق افغانی رحمة الله علیه )                                  |   |
| ırr   | مقام علم اورابل علم                                                             | * |
| (FF   | ا ہم ملمی نکننہ                                                                 | * |
| irr   | عَلَم كَالْفَظْ مَطْلَقَ بِولا حِائِجَ تُوعَلُّم دِينِ مِرادِ ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | * |
| ire   | د ٹیوی عنوم جاننے کے باوجود بے ملم                                              | * |
| ire   | علم صرف دانش كانام تبيس                                                         | * |
| ۵۱۱   | علماء كامتفام                                                                   | * |
| iro   | علماء کے فرائض                                                                  | * |
| IFY   | فرائض ہے کوتا ہی کے نقصا نات                                                    | * |
| IFY   | مقام خیریت میں معتلم مقدم معلم ہے                                               | * |
| (rz   | ا يک بامتنی لطيفه                                                               | * |
| ľΑ    | ابل علم كى قىدرومنزلت                                                           | * |
| ľΑ    | گذشته علمانے بہت تکلیفیں برداشت کیں                                             | * |
| (rq   | لوگول کے اعتراضات سے ہرگزنگگ نہ ہول                                             | * |
| ٠ سان | حضرت مدنی قدین سره                                                              | * |
| ir-+  | حضرت مدفقٌ کی ایپنے ساتھیوں کی رعایت                                            | * |
|       |                                                                                 |   |

| 149  | نفس کی نگرانی کرتے رہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | * |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | (۱۱) و نیوی علوم کی تعلیم                                                     |   |
|      | (ميح الامت حضرت مولا ناميح اللَّه خان صاحب شرواني رحمة الله بنايه)            |   |
| iΑť  | حسن نیت سے فن سائنس بھی مباح ہے۔۔۔۔۔                                          | * |
| iAť  | فن سائنس كيسے افر اوسيڪھين                                                    | * |
| IAF  | افرادسازی کامرکز                                                              | * |
| I۸۳  | بدارک دینید کا موشوع                                                          | * |
| iArr | تقتیم کارکااصول ہر جگہ کار فرماہے                                             | * |
| ۵۸۱  | عر في طلبه كاسائنس مين داخله خلاف موضوع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | * |
| IΛΔ  | د نیا کی امامت کے منصب کا میں منظر                                            | * |
| ۲۸۱  | دورنبوی میں فتح وتصریت کا راز                                                 | * |
| ΥAI  | مادی تر قیات حقیقی کامیا بی نهیں                                              | * |
| IAZ  | حقیقی فلاح و بیبود کے راز                                                     | * |
| IAZ  | مدارس دینی توایخ موضوع سے بالکل ندہٹیں                                        | * |
| IAA  | سائنس پز صفے دا لےطلبہ کومشورہ                                                | * |
| IΛΛ  | مادی <u>ا</u> ت کے استعمال ہے انکارٹیس                                        | * |
| rA 9 | ترقی کامداردو چیزیں ہیں۔۔۔۔۔۔۔                                                | * |

| NUMBER OF THE PROPERTY OF THE |         |                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------|
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rrr     | ممتر كوفو قبيت اعلى پرصرف علم كى دجه سے                  | * 8      |
| 9336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rmm     | شیطان نے کہا میں انسان سے سم ڈ گری بڑھ کر ہوں۔۔۔۔۔۔      | * 🖓      |
| SS 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r۳۵     | فرشتول كاستحضار كامل تعا                                 | * 8      |
| SECONO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۳۵     | قرآن پاک کی اہمیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | * 83     |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rmy     | قرآن كاعلم سار _علوم پرغالب ہے                           | * 83     |
| 56.7E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۳٦     | علم قرآن ڈاکٹری علوم ہے بھی بڑھ کر                       | * 57     |
| News.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۳۷     | عنم سے فائدہ أشھائے کے لیے چار کام                       | * 25     |
| 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rra     | دور صحابہ میں صرف منافق کہا کرتے متھے گرمی سخت ہے        | * (§     |
| )<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rma     | ۳)علم پرعمل ہو                                           | * 8      |
| No State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rmq     | ۳) پوری د نیامیں علم پہنچانے کی محنت                     | * 200    |
| 703336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rma     | ٣) يقين نظر بيب كرخبر برآجائ                             | * 53     |
| 36.20EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr+     | یقین کی کمی کی وجہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | * 3      |
| See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rr.     | علم کے ساتھ ذکر ضروری                                    | * 23     |
| 25520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.     | ذكركے بغیرعكم كى مثال                                    | * \$23   |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا۳۲     | تبلیغی کام بغیرعلم وذکر کے بیکار                         | * 53.65  |
| 357000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اکام    | علم میں مجونِ مرکب                                       | * 70     |
| 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                          | <b>8</b> |
| 85775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                          | 200      |
| йe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #3CX2#3 | \$001456#\$C001466#\$C001466#\$C001466#\$C001466#        | E067898  |

| KOM   | ני – קאג י@י אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי                | (O2) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------|
|       | ( ۱۷ )علم کی قوت وطافت                                             |      |
|       | (مبلغ عظیم حضرت مولا ناعبیدالقدصاحب بلیادی رحمة الله علیه)         |      |
| rrr   | قَرَرادرغُمْ كَاجُورْ                                              | *    |
| وسه   | قر آنی علم فرشتوں کے ذریعہ آیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *    |
| ٢٣٥   | مقدس ذات پرنازل کیا                                                | *    |
| የሞኝ   | بیعلم خداہے نکل کرآیا                                              | *    |
| የሞዝ   | تمازیں تلاوت فرض کر کے عمادت بنادیا                                | *    |
| ۲۳۷   | خدا کی ساری توت قر آن میں                                          | *    |
| ۲۳۷   | طب ہوتانی میں آج سے بڑھ کر کامیاب علاج                             | *    |
| ተሮለ   | حضرت عیسی علیدالسلام کے مجزہ کے سامنے ،طب بونانی فیل               | *    |
| rrq   | انجیل کی طاقت معجزہ ہے بڑھ کر۔۔۔۔۔۔                                | *    |
| 414   | المجیل کومنسوخ کرنے والاقر آن                                      | *    |
| ۲۵+   | قرآن پاک کی طاقت                                                   | *    |
| rs.   | علم کا پاور مادی قوت سے بر صرکر ہے                                 | *    |
| rai   | علم النی کی زبر دست قوت                                            | *    |
| rat   | ذکر کے ساتھ علم بھی ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | *    |
| rst   | ىيبان علم اور ذكر دونون                                            | *    |
| ROZE: | ######################################                             | 366Y |

| rsm         | عمل کی قبولیت کے لیے چند شرا کظ                            | * |
|-------------|------------------------------------------------------------|---|
| rom         | بيان کی چیش ندلمی                                          | * |
|             | (۱۸ )علم کی قوت وطاقت                                      |   |
|             | (واعی کبیر حضرت مولاناعبیدالله صاحب بلیادی رحمة الله علیه) |   |
| <b>7</b> 02 | مقام، وفت شخصیت ، تینول چیزیں جمع                          | * |
| ran         | علم اور ذکر دونول کے ضروری ہونے کی وجہہ                    | * |
| ran         | علم کی طاقت کادومرا قصه                                    | * |
| 109         | قارون کا اپنے مادی علم پر دعویٰ ۔                          | * |
| ry.         | قارون نے اپنی شہرت جتا نے کے لیے مال کی نمائش کی           | * |
| FYI         | نمائش کی وجہ سے دو پارٹیاں ہوگئی۔۔۔۔۔۔                     | * |
| וריז        | غدا کے علم اور قارون کے مال کا مقابلہ                      | * |
| 775         | آج بھی قارون کی طرح حشر ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔                   | * |
| **          | صحابه كرام رضى الله عنهم كوصرف قر آني علم ديا              | * |
| 446         | تورات كاوراق اورحضورصلى الله عليه وسلم كاعتيض وغضب         | * |
| rya         | قرآنی علم کے بغیر یہودیوں کی نجات نہیں                     | * |
| ryo         | حضرت عیسی علیه السلام د نیامین آئر قرآن کی ترویج کریں گے   | * |
| <b>17</b> 5 | شخصی اور تو می طاقت کا مقابله بھی اس علم ہے ہوگا۔۔۔۔۔۔     | * |
|             |                                                            |   |

| ଧାନ<br>ଜୁ      | alianos marco marco marco marco marco marco marco marco marco (marco marco marco (marco marco (marco |                                                                                                              |                    |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 1000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲۰) عنم حاصل کرنے کا طریقت                                                                                  | 153                |  |
| 855W           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (محدث كبير حضرت مولانا حبيب الرحمن اعظمي رحمة الله عليه)                                                     | error.             |  |
| 00000<br>00000 | ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علم بہت بڑی دوکت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        | * %                |  |
| (T)            | 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنم کی زیادتی مطلوب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   | * 5                |  |
| 8336           | 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنم قربانیاں چاہتا ہے                                                                                        | * 8                |  |
| 8838           | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوقتم کے لوگ علم ہے محروم رہتے ہیں                                                                           | * 8                |  |
| Nesse.         | 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نوچهتی طیل عار نه کرو                                                                                        | * 3                |  |
| 63326          | ۲۸+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سوال کا ڈھنگ                                                                                                 | * (5)              |  |
| 2003           | rn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابن عماس رضي الله عنبما كأوا قعه                                                                        | * 👸                |  |
| <b>200</b> 00  | PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عوام ہے خطاب                                                                                                 | * 2                |  |
| (C)33326       | rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک حدیث کے لیے اسپاسٹر                                                                                      | * 8                |  |
| <b>2000</b>    | TAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طلب علم مين اسلاف كاطريقه اختيار كرناجاب                                                                     | * \$               |  |
| 1000           | ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علم کے لیے آواب ضروری ہیں                                                                                    | * 8                |  |
| 2552           | TAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طالب علم عیں ادب کو بڑا وخل ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                        | * 8                |  |
| 2000           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲۱) تاریخی کارنامہ                                                                                          | 33.65<br>53.65     |  |
| 35000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ندائے مطح حضرت مولانا سیداسعد مدنی رحمته الله علیه )                                                        | 2.700              |  |
| 94466445549    | ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يورپ كى سازش                                                                                                 | * 5                |  |
| 96<br>96       | <b>23022</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (0)11921(0)11921(0)11921(0)11921(0)11921(0)11921<br>(0)11921(0)11921(0)11921(0)11921(0)11921(0)11921(0)11921 | ස්ථා කළ<br>ස්ථා කළ |  |

| مضا <u>م</u> ن<br>به <b>ریندی</b> | ג-פאג (P) אין דיי<br>די מענים מודים | خطبات ملا<br>بودهور 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ TAZ                            | يور ني مشن كالنشاء                                                                                                                  | * 37.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100 PAZ                           | مسلم نو جوان کی ذمه داری                                                                                                            | * 52.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 714                             | بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                        | * 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PAA                               | ایما نداری بهاور جوسک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                           | * 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S rag                             | موت کومجوب مجھناا بمان کاخاصہ ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                                             | * 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 raq                             | مندوستانی مسلمان کی طاقت                                                                                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| g rq.                             | کسی کی منت پرہم نہیں ہیں                                                                                                            | * 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| g rg.                             | تاریخ کابہت بڑا کارنامہ                                                                                                             | * 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 rai                             | تارخ آپ کو بھلانہیں سکے گی                                                                                                          | * 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rei                               | ېم آپ کومبار کباد ديتے بيں                                                                                                          | * 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| songaresonanceederanseederanarese | (#55 <b>2</b> 028\$(#5552028\$(#512028\$(#512028\$(#512028                                                                          | Serverent of the serveres of t |
| (ACCENTAGE A                      | www.besturdubooks.net                                                                                                               | n CA 37 BORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ر تریق

## مفکر ملت حضرت مولا ناعبدالله کا بو دروی دامت بر کاجهم رئیس الجامعه دارالعلوم فلاح دارین بر کیسر بهجرات

قَى الَّهِ الْمُعْوَمِنِيْنَ "فَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكُرِي تَنْفَعُ الْمُعُومِنِيْنَ " الشُّاتِعَالَىٰ فَرِمَاتَ بِينِ بِإِدْدِ بِإِنْ كَرَبَ مِن بِإِدْ بِإِنْ كَرَنَا مُوْتَيْنَ كُونْفِيْ دِينَا ہِاس ليے ہر دور مِين علمائے است نے تذکير کا فريعندا داكيا ہے ، كوئى وعظ وارشا دے ذريعداس فريعنہ كوا داكر تاہے توكوئى تحرير كووسيلہ بنا تاہے۔

دور نبوت ہے جتنابعد ہور ہاہے امت میں اعمال میں کوتا ہیاں ہڑ ھد ہی ہیں گھر دور آخر میں بھی علماء رہائیتن ہرا ہرا اصلاح کے کام میں سکتے ہوئے ہیں اور ان شاء اللہ قیامت تک مجدد میں اور مصلحین کا سلسلہ جاری رہے گا۔

مولا تاحفظ الرحمن صاحب پالنہ وی قائمی مظلہ کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انھوں نے امت کے ہر طبقہ کے لیے بہت مفید مضابین جمارے اکابرین اور علائے را خین کی کتا ہوں سے جع کر کے شائع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، بندہ نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے امت کے ہر طبقہ کے لیے بہت مفید مضابین تعالیٰ جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے امت کے ہر طبقہ کے لیے بہت مفید مضابین جمارے اکابرین اور علائے را خین کی کتا ہوں سے جمع کر کے شائع کرنے کا ارادہ کر لیا جہ اندہ نے کا ارادہ کر لیا ہے، بندہ نے اس کے عنوا نامت پر نظر ڈالی تو اس کو بہت مفید پایا ، التہ تعی گی اس کو قبول نے اس کا اور امت کے ہر فردکو اس سے استفادہ کرنے اور عمل کی تو فیش عطافر مائے۔ انسان کو ایک اصلاح کے لیے یا تو برزگوں کی محبت سے فائدہ ہوتا ہے یا ان انسان کو ایک اصلاح کے لیے یا تو برزگوں کی محبت سے فائدہ ہوتا ہے یا ان

الشقعالي ب كوركان الشقعالي ب كى كايون كرمطالعد يدر مقصد حاصل موتاب، مولانا موصوف كى يدكابين " خطبات سلف" كمل اصلاح امت ك لي بهت مفيد مول كا - الله تعالى سبكو

ر تغریع

### نمونة اسلاف حفرت اقدس مفتى احمد خانپورى دامت بركاتهم

الله تبارك وتعالى في انسان كوجن مختلف كمالات سينوازا بءان ميس س ايك بيان اورخطاب كى صلاحيت بعى بيكده وعمده اورول تشين بيرابيد مين اسيخما في الضمير كومخاطبين كيساميني فيش كرناسيه الله تبارك وتعالى نے نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوجن خصوصيات اورانسيازات سن نواز اتفاءان ميس سابيك جوامع الكلم بجي بيعني الفاظ کم ہوں اوراس کےمعانی اور مدلولات زیادہ ہوں ،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ا اس خصوصیت اورامتیاز کا سیچه حصه آب سلی الله علیه وسلم بن کیصد قداور طفیل میس آپ کے علوم کے وار ثمین حضرات علما و کو بھی دیا گیا ،جس کے ذریعے علماء کا پیر طبقہ ہرز مانے میں امت کی اصلاح وتربیت کا فریعنہ انجام دیتار ہا۔ ہم جس دور سے گذرر ہے ہیں اس میں علمائے سابقین کی مختلف علمی واصلاحی خد مات کو منتخ اور مرتب کر سننے کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے، چنانچے علا ئے سابقین کے اس علمی ذخیرہ کودور عاصر کے علاء مختلف عنوانات کے ماتحت ترتیب و بے کرامت کے سامنے پیش کررہے ہیں جس کا مقصد ا یک ہی موضوع پر مختلف ا کا برعلماء دمشائخ کے افادات کیجا طور پر قار تین کی خدمت ييں پيش كرنا ہے، اى نوع كا ايك سلسله حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب يالىيورى زيد مجدہم نے تثروع کیا ہے جس میں'' خطبات سلف'' کے عنوان سے مختلف موضوعات پر ا كابرواسلاف امت ك خطابات كوبيش كياجار باب، چنانچراس وقت بمار سامن اس زیرتر تیب کتاب کی یا ی جلدی ہیں،جن میں سے تمن جلدوں میں علائے کرام و مخاطب بنا کرویے گئے خطبات کوجمع کیا تھیا ہے اور دوسری دوجلدوں بیس طلبہ کرام کو مخاطب بنا کرویے گئے۔

خطبات کوجمع کیا گلیاہے، بہر حال اسپینے موضوع پر ایک اچھو نے انداز میں ک حتی بیلمی کاوش قابل مبارک باد ہے اور حضرات علماء وطلبہ کے لیے خاصہ کی چیز ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی اس معی جمیل کومسن قبول عطافر مائے اور پڑھنے والوں کواس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاہے۔

فقط

اُملاأه:احمدخانيوري

۳رجهادی الاولی <u>ا ۳۳ یا</u> ه

بش لفظ 🗼

اصلاح خلق اوررشدو ہدایت کے مجملہ اسیاب کے ایک تو ی سب وعظ

وارشاد، خطابت وتقر يراور پندونصيحت بي بهي وجه به كدابتدا ويي ساس كاسله چلا

آر ہا ہے،حضورا کرمصلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موقعوں کے بےشارخطبات کتب

حدیث میں مذکور میں ،آنحضرت صلی الله عابیہ دسلم کے خطبات نہایت سادہ ہوتے تھے،

ا بن ما جد کی روایت میں ہے کہ آپ سلی اللہ عابیہ وسلم جب متحد میں خطبرد سیٹے سیجھے تو

آ ہے صلی الندعلیہ وسلم کے ہاتھ میں عصاء ہوتا تھا ،اور میدان جنگ میں خطبہ کے وقت

كمان پرځيك لگائية ينقطه، جمعها درعميدين كاخطية تومعين تفاليكن اس كےعلاوہ خطبه كا كوئى 🏿

وتت مقرر منه تعاجب ضرورت ويش آتى توآب سلى الله عليه وسلم في البديية خطب كے ليے

تیار ہوجاتے تھے، آپ سلی اللہ عایہ وسلم کے خطبات ساد ہادر پر اثر ہوتے تھے۔

آب صلی الندعلیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین اور تنج تابعین کے دور میں بھی ہیہ

سلسله برابر جارى د باچنانچه بهار سے ان اسلاف کے خطبات و مواعظ بھی تاریخ وسیرت

کی کتابوں میں محفوظ ہیں ،اور پیسلسلہان شا ،اللہ قیامت تک چاتار ہے گا۔

امت محمد مدمين مردور اورطبقه مين ده يا كيز ونقوش ، برگزيده بستيال ،اولياء

اتفیاء جسلحاء ابراراور پاک باطن افرادر ہیں سے جوامت کواسلام کے توریبے منور کرتے

ر ہیں گے۔

امت محدید کا کوئی دوران پا کیزه نفوس اور نیک طبیعت افر او سیدخال نبیس رہے

\_8

فرمان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ہے

لاتزال طائفة من امتى ظهرين على الحق لايضرهم من خذلهم ولا

من خالفهم الى قيام الساعة

میری امت میں ایک جماعت بمیشد فن پر قائم رہے گی ، انہیں ضرر پہنچائے گا
ان کوخود ذکیل کرنا چاہے گا اور نہ وہ جو ان کی مخالفت کر ہے گا ، تیامت تک ہزاروں
مخالفتوں کے زفے میں بھی وہ اپنے رشد وہدایت کے کام میں گی رہے گی اور بیر بات
بدیمی ہے کہ مواعظ وخطبات سے انسانی قلوب میں نضائل اور خوبیوں کی تم ریزی ہوتی
ہے جس سے نیکی کی راہ میں نا بت قدی کے جذبات بنے ہیں اور اس راہ کی تکالیف اور
وشوار یوں کو ہر واشت کرنا مہل ہوجا تا ہے ، اور زندگی کی متاع عزیز کو اعمال صالحہ سے
سنوار نے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

عدیث شریف شرفرایا گیا ۔۔۔۔ وان من البیان لسمندا ۔۔۔۔ بعض بیان جادواٹر ہوتے ہیں، جوجادوکا سااٹر کرتے ہیں ، ول پر بیان کے کمی جملہ یالفظ کی چوٹ گئی ہے توزندگی کارخ بدل جاتا ہے۔

احقر کے ول میں پچھلے تین سالوں سے سیندیال کروٹ ہے رہاتھا کہ ہمارے اسلاف وا کابر کے وہ ایمان افر وزاور قیمتی خطبات ومواعظ جومتفرق اور مختلف کتا بول میں بھھر ہے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔ اگر تر تیب وار اور طبقہ داران کو یکجا مکیا جائے تو اس سے بڑے نفع کی توقع ہے ۔۔۔۔۔ آخر توفیق ایز یدی سے تدریجی طور پر کام شروع کردیا ۔۔۔۔ الجمد للہ کہ راہیں بھی وہی بچھاتے ہیں اور بہل بھی وہی کرتے ہیں۔

KoZEG5129213G5119211G65119211G65128213G5129213G5129213G5129

www.besturdubooks.net

ان خطبات ومواعظ میں ترتیب بید کھی گئی کداسلاف وا کابرین کے وہ خطبات جوعلاء کے مجمع میں ہوئے ۔۔۔۔۔طلبہ کے مجمع میں ہوئے ۔۔۔۔خوا تین سے ہوئے ۔۔۔۔ خواص کے مجمع میں ہوئے ۔۔۔۔۔اور حجاج کرام میں ہوئے ۔۔۔ ان سب کو طبقہ وارتیکو دہ کیا گیا۔ بہلی ، دوسری اور تیسری جدمیں اکابر کے وہ خطبات ہیں جوعلاء کے مجمع میں ہوئے ، (جس میں تقریبا اڑتا کیس ۸ میریانات ہیں ) چوتھی اور پانچے میں جند میں وہ

خطہات ہیں جوطلباء کے سامنے کئے گئے، (جس میں چالیس • سمبیانات ہیں)اس طرح ترتیب داریا تج جدد ل میں علماء ادرطلباء سے خطاب والے مواعظ کمل ہوئے

اور آ گے اس طرح طبقہ وار تر تیب جاری رہے گی ان شاء اللہ ، اللہ تعالیٰ اپنی تو فیق شامل

حال فر مائے اور راہ کی ساری وشوار ایوں اور رکا وٹوں کو دور فر مائے۔

ا کثر بیانات تومتفرق کتابوں میں آسانی سے دستیاب ہو گئے البتہ بعض بیانات کے لیے کافی دشوار یوں کا سامنا بھی ہوا ہعض ا کابرین کے مشتقل بیانات نہیں ٹل سکے اور نہ ملنے کی کوئی سیل تھی توان کے ملفوظات وجلس سے منیدا قتباسات لئے گئے۔

لبعض بيانات زياده طويل يتصقوان مين يجهدا خضاركيا مميا.

میں اضافہ کیا گیا، پھھ جگہ عنادین میں ترمیم بھی کی گئے۔

ہربیان کے شروع میں اس کا نام تجویز کیا گیاء اکثر بیانات میں نام موجود ہتھے۔ وہ برقر ارر کھے گئے، کچھ جگہنام تبدیل بھی کئے گئے۔

ہر بیان کے شروع میں وہ ایک اقتباس اس بیان کالکھا گیاجس سے بورے

STATES AND STATES OF STATE

بیان کا خلاصه سائے آجائے۔

سارے بیانات ہمارے ان اکابرین کے لیے گئے ہیں جود نیا ہے وفات پاچکے ہیں ہموجود داکابرین کے بیانات شامل نہیں کئے گئے۔

بلاکسی اصول کے سروست ہمارے جن اکا ہرین کے بیانات موصول ہوتے گئے شامل کئے گئے ہمتوفین میں ہمارے کن اکا برواسلاف کے بیانات موصول نہیں ہوسکے، اللہ تعالی ہمارے تمام اکا برواسلاف کو بہترین جز اعطافر مائے اور ان کے درجات کو بلندفر مائے۔

آ خرجی احقر ان تمام علماء کرام ، برزرگان دین اور دوست واحباب کا تهدول سے شکرگذار ہے جن کی کتابوں سے یا جن کے توسط سے بیانات موصول ہوئے ، اور جنبوں نے تر تیب وجمع اور تھیج میں کسی کا بھی تعادن کیا ، اور جنبوں نے کسی طرح کے مفید مشوروں سے نوازا ، الله تعالی ان تمام حضرات کوایتی شایان شان بدله عطافر مائے ، اوراس سلسله کواحقر کے لیے ذریعے نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے ، اورامت کے خواص وحوام میں اس کوشرف تبول عطافر مائے ۔ آئین یا رب انظلمین ۔

این دعالزمن داز جملہ جہاں آئین ما د

کتبه حفظ الرحمن پالن پوری ( کا کوی ) خادم مکاحب قرآنیه بهبی-۲۹ رحم الحرام (۳۳ س)ه ههایش ۱۲ رجنوری ز<u>ن ۲</u>۰

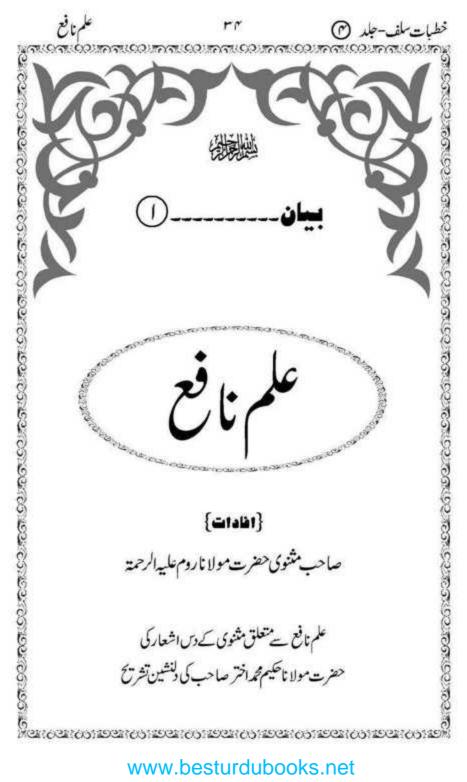



ٱلْحَمْدُ يِلْهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعْدُ! عَلِيَ مَنون كِ بعد!

علم صفت الہی ہے

حضرت مولاناروم عليدالرحمه فرمات بي

خاتم ملک سلیمان ست عنم جمله عالم صورت و جاں مت علم حضرت سلیمان الفلکا کی خاتم (انگوشی )علم تھا لینی اساء الہیدے اسم اعظم تھا

جمله كاكت صورت وجمم باورعلم بى اس كالدرروح ب،

آدم خاکی زخل آموخت علم تابهفتم آساں افروخت علم سیدنا آدم النظیلانے خل تعالی ہے علم سیکھا

كماقال الذتعالى وعلم أدم الاسماء كلها

اس علم نے آپ کوفلک سابع (ساتویں آسان) تک روش کردیاء

علم سانپ ہے اگر دل ہے متعلق نہ ہو

ابو البشر چوں علم الاساء گشت صد بزارال علمش اندر بررگ ست سیدنا آدم الطبع العلم من تعالی نے عطافر مایا

اور عَلَمَ آقَمُ الْأَسْمَائَ كُلُّهَا الله الله الله المول انوار علوم بھرد ئے علم چوں برتن زنی مارے بود علم چوں برتن زنی مارے بود علم چوں برتن زنی مارے بود علم کواگرول کی اصلاح میں استعمال کروتو میہ بہترین یار ہے ، اورا گرتن پروری ، عیش کشی ، جاہ طبی اورمجاولہ میں صرف کیا تو بھی علم سانپ بن جاتا ہے ۔

## علوم انبياء كافيضان

بین نکش بهر موا آن بار علم تابه بین از درون انبار علم این نکش بهر موا آن بار علم این تاب بین از درون انبار علم این تاکهاس این بیروی مین مت استنبال کرنا تا کهاس اخلاص کی برکت بیدایت سید مین علم هیتی کا انبار ( ذخیره ) یالو،

بین اندر دل علوم انبیا، به کماب و به معید و اوستا این اندرعلوم انبیا م کا فیضان موجزن پاؤگ اور به کماب اور استاذ کے نعمت میسر ہوگی بشر طبیکہ سی اللہ والے سے تعلق کرو۔

# محض الفاظ كومقصو دمت بناؤ

قال را بگذار و مردِ حال شو پیش مرد کاملے پامال شو قبل و قال اور محض الفاظ کو مقصود مت بناؤ ، ان الفاظ کے معانی اور حقائق کا پیته لگانے کے لیےصاحب حال بنو ، نر بےصاحب قال ہی ندر ہو

اور صاحب حال بننے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مرد کامل کے پاؤں کے نیچے اپنے نفس کور کھندو، لیعنی دل ہے اس کے تابعد اربن جا کا دراطلاع حالات وا تباع تجویز ات ہے۔ سلوک طے کرناشروع کردو۔

نجائے کیا ہے کیا ہے ان میں کچھ کہ تبین کا استان میں جو دستار فضیات کم ہو دستار محبت میں

تمام علوم کی روح

حكمت دنيا فزايد ظن د شك تحكمت ديني برد فوق فلك

حكمت ونيويد پڑھنے سے ظن وشك ميں اف فد موتا ہے، اور حكمت وينيد پڑھنے

ے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہے مافوق الفلک سے مرادی سے۔

جان جمله علمها این ست وای که بدانی من کیم ورایم دی

تمام علوم کی روح اصلی صرف بیدولت فکرہے کرجی تعالی تیامت کے دن ہم کوس نظر ہے دیکھیں گے، رضائے الہی کی طلب اور ناراطنگی ہے پناہیں دل وگھلا نااصل علم ہے۔

علم کے بقدرخشیت

سیدنا محمد رسول الله کللارشا وفر ماتے ہیں کہ

أَنَا أَعُلُمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَا كُمْ [مرؤيتره: ٨٢]

اے لوگو! میں تم سب سے زیادہ علم ویا گیا جول اور ای سبب سے تم سب سے

زياده ڈرنے والا ہوں اللہ ہے

صديث شريف بين آتاب

كَآنَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ

بميشه آپ على المسلسل تملين اور فكر مندرج يتيده آخرت كاخوف اور امت كاغم

آپ کواس حال میں رکھتا تھا

حضرت ابرئیم الفی فلیل الله ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں

لَا تُخَذِنِي يَوْمَر يُبْعَثُونَ [سررة شعراء: ٨٥]

ا ہے ہمارے دب! میدان محشر میں ہمیں رسوانہ سیجیے گا۔

علم ناقع

# مقبولان بارگاه الہی کا حال

تفسيرخازن بين ہے كەحفرت عزرائيل عليه السلام غلبه خوف خداوندي ہے سكڑ کرگور یا کے برابر ہوجاتے ہیں۔

حفرت صدیق اکبر ﷺ وف سے فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیاجا تا۔

حضرت عمر 🗯 فرماتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنابی نہ ہوتا۔ مقبولان بارگاہ کا یمی حال ہوتا ہے،عظمت الہید کا جس قدر انکشاف ہوتا جا تا ہے ہیبت حق کا غلبہ ہوتا جا تاہے،اور جن کی آئیسیں اندھی ہیں انہیں اسپنے علوم سےصرف حلوا مانڈ ااور معاش کی ضرور بات حاصل کرنا ہوتا ہے۔

## علوم نبوت کےساتھ نورنبوت

بزرگان دین کی محبت ند ملنے ہے یکی حشر دانجام ہوتا ہے۔

بقول حفزت علامه سيدسليمان مدوي كے كەنور نبوت كے بغير معوم نبوت يڑھ لينے ييرملي زندگي آيھي درست نبيس ہوسكتي ، اس ليے فراغ درسيات اورعلوم ظاہري كے بعد اہل اللہ کی صحبت میں حاضری ضروری ہے جس کی مدے حضرت تھیم الامت مولانا اشرف عنی تفالویؓ نے چھواہ خجویز فرمائی ہے۔

# نورفراست کیسے ملتاہے

وانش نور ست درجان رجال نے زوفتر نے زراہ قبل وقال اللّٰدوالوں کی جانوں کونورفر است عطا ہوتا ہے، جو قبل و قال اور کتب خانوں کے دفتر سے نہیں ملنا بلکسی اللہ والے کی صحبت میں ایک عمر محنت دمجاہدہ سے ملتا ہے۔ وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ يِثْلِهِ رَبِ الْعُلَمِيْنَ



C4 (5) 44 (5) 44 (5) 44 (5) 44 (5) 44 (5) 44 (5) 44 (5) 45 (6) 45 (6) 45 (6)

اے بیٹے تو نے راتیں جاگ کرعلم کا بار بار وردکیا اور اس کے مطالعہ کے فاطر اپنے
او پر نیند حرام کی ، جھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا ،اگر تیری نیت دنیا کا فاکدہ
عاصل کرنا اور دنیوی شان و مرتبہ حاصل کرنا تھا تو ... فَو یُل کُلَک ثُمَّ وَیُل کُلک ثُمَّ وَیُل کُلک

یعنی تیر سے لیے افسوں ہے اور پھر تیر سے لیے افسوں ہے
لیکن اگر تیرامقصد دین محمدی کھی اور اسلام کوفائم رکھنا اور اخلاقی تہذیب اور کرنشی
تو پھر تیر سے لیے خوشی اور آفرین ہے ، پھر تیر سے لیے خوشی اور آفرین ہے ۔
تو پھر تیر سے لیے خوشی اور آفرین ہے ، پھر تیر سے لیے خوشی اور آفرین ہے ۔
و بُکاءُ مُن یِفیر وجھائے ضائع کے
و بُکاءُ مُن یِفیر فقیر باطِل ہے ۔
اے پرور دگار ! تیر سے دیدار کے علاوہ آٹکھوں کا جاگنا ہیکار ہے اور تیری ذات
کے علاوہ کی کے لیے آٹکھوں کا رونا باطل ہے ۔

ایک مار اگراف از بیان جۃ الاسلام حضرت امام محمد خرالی علیہ الرحمة

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعْدُ! علبُمنونه كيد!

## تقيحتول كاسر چشمه

اذهبت ساعته من عمود فی غیر مایخلق له لحری ان یطول علیه حسرة" ترجمه: بندے کاغیرمفید کامول پین مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے ادرجس کام کے سلیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سواکس اور کام پس ایک لحریمی صرف ہوا تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔ آگر اس کے سواکس اور کام پس ایک لحریمی صرف ہوا تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔ آخضرت میں فرمایا:

''من جاوز الاربعين سنة ولير يغلب خيره على شرة فليتجهز الى النار'' ترجمه: جس شخص كا عال چاليس سال كى عمر ك بعد بهى بيه دواكداس كى برائيول پر مجلائيال غالب ندمون تواسعه دوزخ بين جانے كے ليے تيار رہنا چاہيے۔

علم بلاغمل كاسخت وبال

"إِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْيهِ"

ترجمہ: قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جے اللہ تعالیٰ نے اس کے حاصل کئے ہوئے علم سے فائد دند پہنچا یا ہو۔

#### حضرت حبنيد بغداديٌ كاارشاد

ہزرگوں کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ کو کی ہزرگ نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا توان سے بوچھا کہ ابوالقاسم (مرنے کے بعد کے حال کی) خبر دس حضرت جنیدؓ نے جواب دیا:

َّ ٱلْمِعِبَادَاتُ وَفُهِنِيَتِ الْإِشَارَاتُ وَمَانَفَعَنَا إِلَّا زُكَيْعَاتِ رَكَعْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ" ترجمہ:عبادات اوراشارات سب بیکار سنّتَهٔ البندان رکعتوں نے بیچھ فاکدہ پہنچے ناجوتہجہ کے وقت بیڑھتا تھا۔

# علم بلاعمل کی مثال

بیٹے: نیک اعمال سے محروم، طاہری علم سے خالی ہاتھ اور باطنی کمالات سے خالی شد رہنا اور یہ بیشن کرلے (نیک اعمال کے سوا) صرف علم قیامت کے دن کچھ مدد نہیں کرسے گابیہ بات اس مثال سے بھنی چاہیے کدا گر کوئی جنگل بیاباں سے گزر رہا ہو ہاتھ میں دس چیز کلواریں ہوں اور اس طرح عمدہ جیز کمان اور دوسرے بتھی اربھی ہوں اور اس کے ساتھ بتھیار جلانے اور جنگ کرنے کا طریقتہ بھی آتا ہوا یسے میں اچا تک سامنے شیر آجائے تو بتاؤ کہ کیا سب ہتھیا راستعال کئے بغیر و وشیر سے بیج سکتا ہے؟

تو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہر گزنہیں نیج سکتا ای طرح تجھے تلم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مخص ایک لاکھ علی مسئلہ جانتا ہولیکن کسی برعمل نہ کرتا ہوتو میٹل اے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔

{فَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرَايَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَّرَهُ }

ترجمہ: (پس جس نے ذرہ بھربھی نیکی کی ہوگی ( قیامت میں )استےوہ دیکھیے گا اورجس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہوگا ( قیامت بٹس )ا ہے وہ دیکھےگا )

φ.

﴿ فَمَنْ كَانَ يَوْجُوْلِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ ترجمہ: (پُن جوابِخ رب سے ملے ک امیدر کھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے ) ﴿ وَ لَا يُشُولُ بِعِبَا دَوْرَبُهَ اَحَدًا }

ترجمہ: اور کسی دومرے کوایے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَيلُوا الصَّلِحْتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوسِ نُزُلًّا

﴿خُلِدِيْنَ فِيهَا}

ترجمہ: بیشک وہ اوگ جواللہ پر ایمان لائے ،اجھے کام کے ،ان کے لیے جنت الفردوس مہما نداری کے طور ہے جس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے۔

پھردوسری حکد پراللہ تعالی نے ارشادفر مایا ہے کد:

{ إِلَّا مَنْ تَأْبَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا}

تر جمہ: سوائے ان لوگوں کے جضوں نے توبہ کی اورا بمان لائے ادر نیک عمل کئے۔

#### احاديث كااستحضار

اوران احادیث مبارک کے بارے میں توکیا کہتا ہے، آنحضرت کراتے ہیں:

{بنی الاسلا مرحلی خسس شہادة ان لاآله الاالله واقام الصلوة وایتاً علی الزکوة وصومر شهر رصضان وحج البیت من استطاع الیه سبیلا علی ترجمہ: اسلام کی بنیاد پارٹج چیزوں پر رکھی گئی ہے اول شبادت دینا کراللہ ایک ہواور حضرت محمد شکان کے رسول ہیں دومرے نماز قائم کرنا تیمرے مال کی زکوة وینا چوتے ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور پانچ یں استطاعت ہوتو جج کرنا۔

{الایمان اقراد باللسان وتصدیق بالجنان وعمل باعمل بالارکان }

ترجمہ: ایمان زبان سے قبول کرنے اور ول سے مانے اور ارکان برحمل کرنے کو کہتے ہیں۔

# رحمت اللى كے ليے رحمت كالمستحق بننا ہوگا

بید حقیقت بیان کر کے اگر دل میں خیال بیدا ہوکہ میں بید کہدرہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعہ جنت میں جائے گا تو بید بحصہ لے کہ تو کے میری بات نہیں بجھی شخیعہ علوم ہونا چاہیے کہ میں بیڈیس کہدرہا بلکہ میں بیہ کہدرہا ہوں کہ بندہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں جائے گالیکن جب تک بندہ ابنی عبادت و بندگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لائن نہیں ہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ { اِنَّ دَحْمَتُ اللّٰهِ قَر بُی صِنَّ اللّٰهِ حَسِنِیْنَ ﴿ }

ترجمہ: ب شک الله تعالی کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔

مطلب میہ کہ اگر بندے پراللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتو پھروہ جنت میں کیے جائے گا میں سیسے کہ اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بعقیر ) بندہ جنت میں کیے جائے گا لیکن اگر کوئی میہ کے کہ بندہ ایمان کے ذریعہ جنت میں داخل ہوگا پھر تو ساہنے مشکل دادیاں ہیں جن میں پہلامشکل راستہ ہے ایمان کو بسلامت ساتھ لے جانا۔

# ہارا کام توہے حق بندگی ادا کرنا

بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے برور دگار! تو اس کا ننات کے راز و بھیدے واقف باور تیرے عبادت گزار بندے نے جوجواب دیا ہے وہ بھی تو جانیا ہے اس پرالله تعالی نے فرمایا که اگر میہ بندہ ہماری بندگی سے منہ نہیں موڑ تا تو ہم بھی اس سے مند حبیں موڑیں سے <u>ہے</u>۔

> { اِشْهَدُ وَايَا مَلَا نَكُتِي إِنِّي قُدُ غَفَرْتَ لَهُ } اسے میر سے قرشتو اہم سب ٹاہدر جنا کہ بیں نے اسے بخش دیا۔

# حساب کے دن سے پہلے محاسبہ کر لو

اے بیٹے اِس کرسول اللہ کھیافر ماتے ہیں:

حَاسِبُوا قَبُلُ أَنْ تُحَاسَبُوا ﴿ وَزِنُوا قَبُلُ أَنْ تُوْزَ نُوا

ترجمہ: قیامت کے دن تم سے صاب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ (نفس ) سے صاب لے لو تمحھا رہے ( تراز و میں )عمل تو لے جائمیں اس سے پہلے اپنے (اعمال کی)تول کرلوبه

حصرت على كرم الله وجد فرمايا بيك.

مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِدُونِ الْجُهْدِيَصِلُ فَهُوَ مُتَكَنِّ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ بِبَذُٰكِ الْجُهُر يَصِلُ فَهُوَ مُثُعِبٌ.

ترجمہ: جُوْحُض بیہ مجھے کہ ہیں اٹمال کے بغیر ہی جنت میں جاؤں گا۔اییا محَصْ گمراہ ہے۔اورجس نے سمجھا کہ صرف کوشش ہے ہی جنت میں جاؤں گا ۔ تو وہ محض مشتقت میں مشغول ہے۔

> حفزت حسن بصری قر ماتے ہیں کہ: طَلَبُ الْجَنَّةِ بِلَا عَمَلِ ذَنْبٌ مِنَ الذَّنُوبِ

فَوَيْنٌ لَكَ ثُمَّ وَيُنَّ لَكَ لَكَ

لینی: پس تیرے سلیے انسوس بہ پھر تیرے سلیے انسوس بہے۔ لیکن اگر تیرامقصد دین محمدی وفقال وراسلام کوقائم رکھنا اور اخلاقی تہذیب اور کسرنفسی تھا تو۔ فکٹوٹی لیک تُکھّر کھٹوٹی لیک

تو پھرتیرے لیے خوشی اور آفرین ہے اور پھرتیرے لیے خوشی اور آفرین ہے۔ سھر العیون بغیر وجھائے ضائع ہ وبُگاءُ هُنَّ بِغَیْرِ فَقَیْ بَاطِلٌ

تر جمہ: اے پر دردگار! تیرے ویدار کے علاوہ انگھوں کا جا گنا بریکار ہے اور تیری ذات کے علاوہ کسی کے لیے آئکھوں کا رونا باطل ہے۔

# روح <u>نکلنے کے</u> بعداللہ کا بندے ہے سوال

حديث تريف بين يهكد:

عش ماشئت فانك ميت واجب مأشئت فانك مفارقة واعمل ماشئت فأنك تجزى به

ترجمہ: (اے انسان) تواپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار ( مگرید خیال رہے ) کہ تیجے مرنا ہے اور جس سے چاہے محبت کر ( مگریہ خیال رکھ ) کہ سیجھاس سے جدا ہوتا ہے، اور جو چاہیے ممل کر تیجھاس کا بدلہ ضرور سیلے گا۔

یخیے علم علم الکلام علم الاخلاق علم طب، نجوم عودض مصرف و تحوی خرابیات کے دیوان ، اور فنون جنگ و غیرہ پر ھنے میں کیا فائدہ ہوا اور کیا حاصل کیا تو نے عمر ضالع کرنے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے ہے سے سواکون سافائدہ حاصل کیا، میں نے معرب عیسی الطفیان کی انجیل میں بر ھا ہے کہ جس دفت میت کو کھٹو سالے میں رکھتے ہیں اور جب تک اسے قبر کا ایسے قبر کا ایس ایس ایس میں اور جب تک اسے قبر کے لائے ایس ایس میت سے جالی میں اور جب تک اسے قبر کے لائے ایس ایس میں اور جب تک اسے قبر کا ایس ایس میں اور جب تک اسے قبر کا ایس ایس کا ایس میں اور جب تک اسے قبر کا ہے۔

يمليسوال بين الله تعالى قرما تاب:

"عبدى قد طهرت منظراً الخلق سنين فهل طهرت منظرى ساعة"
ترجمه: ال يرب بند التون تلوق كودها في فرض سه كتف سال الب آپ كو ظاهرى علم سه كتف سال الب آپ كو ظاهرى علم سه ) سنگهاراليكن كما توف ميرى خاطر ايك ساعت كه سليم بحى ابنادل صاف كما؟

بغیرمل کے علم کا کوئی فائدہ نہیں

بیٹے! ہرروز تیرےول میں اللہ کی آ داز آتی ہے۔

''عبدى ماكتمنع بغيرى وانت مجفوفه .بخيرى''

ترجمہ: اے میر ے بندے ! تودکھادے اور یا کاری کے لیے عہادت کول کرتا ہے جب کہ فیر اور شردونوں میرے ہاتھ میں ایل اس لیے تجھے چاہئے کہ تو سجی نیت سے جب کہ فیری بندگی کرے۔ سے میری بندگی کرے۔

اے بیٹے اعلم عمل کے بغیر پاگل پن ہے اور علم کے بغیر عمل ہوآج تک تجھے گناہ ہے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدائیں کرتاہے یا در کھیکل تجھے دوز خ کی آگ سے نہیں بچائے گا اگر توآج نیک عمل نہ کرے گا اور گزرتے ہوئے

وفت کا تدارک نہ کرے گاتو قیامت کےون تو کہا؟ دوست میں تروین ہے ہا

"فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا"

ترجمہ: ہمیں دالیں ( و نیامیں ) لوٹادے تا کہ ہم نیک کام کریں۔

پھر تھے کہا جائے گا اے احمق! تووییں ہے تو آرہا ہے۔

مرنے کے بعدانسان کی دوحیثیتیں

اے بیتے! توہمت پیدا کر اورجسم میں جدوجہدے لیے حرکت پیدا کرنیک اعمال

کے لیے کوشش کر کیونکہ پھر قبر میں جانا ہے جولوگ کہ تجھ سے پہلے اس میں موجود ہیں وہ برلحہ تیرے منتظر میں کہ تو کب ان کے پاس پہنچاہے۔

خردار! ثمر (نیک اعمال) کے بغیر ہر گزان کے یاس مت جانا۔

حضرت الويكرصدين فرمات بين:

''هٰذه الاجساد قفس الطيور او اصطبل الدواب''

ترجمہ: بیجسم پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھرجانوروں کے طوسیلے۔

لیں سوچ کیتو کس میں سے سہا گر گھو نسلے دا سلے پرندوں میں ہےاور ارجعی یعنی مری طرف اوٹ آء کی آ واز سنے گاتو برواز کر سکے اونجی جگہ جا بیٹھے گا۔

"اهتز عرش الرحين لبوت سعد بن معاذ"

ترجمہ:سعاداین معاذی موت سے عرش خدادندی لرز گیاہے۔ لیکن خداخواستدا گرتو جانوروں میں سے ہے جن کے لیے کہا گیاہے۔ '' اُولایک گالا نُعامِر بَالُ هُمْ اَضَالُ '''

ترجمہ: بیلوگ جانوروں کی طرح ویں بلکہ ان ہے بھی زیادہ گمراہ بھین کر سے تواپنا سامان مقدم زاویہ سے مقدم ہادیہ کی طرف یعنی اس دنیا ہے سیدھا دوزخ کی جانب سائے کریٹنچے گا۔

# ابل علم پرآخرت كا انحصار

ایک مرتبه حضرت حسن بصری کوشنداشر بت و یا گیا بیاله باتھ میں لیتے ہی ایک سرد آہ مجری اور ہے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو لوگوں نے بوچھا آپ کو کیا ہوگیا تھا آپ نے جواب ویا۔

''ذكرت!منية اهل النارحين يقولو لاهل الجنة أن افيضوا

عليناً من المآءِ"

ترجمہ: میں نے دوز خیوں کی اس تمنا کو یاد کیا کہ جب وہ اہل جنت ہے کہیں گے کہ جس تھوڑ اسا پانی دے دو (اے عزیز)اگر تیرے پاس ممل کے یغیرعلم کافی ہوتا اور ممل کی ضرورت نہ ہوتی توضیح صادق کے وقت یہ کیوں فرما تا:

''هل من تأثب ،هل من سآثل ،هل من مستغفر ''

ترجمہ: ہے کوئی مختابوں سے توبد کرنے والا کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی مجھ سے این مغفرت کی دعاما تکنے والا ہے جز اللہ تعالیٰ کا بیاعلان بیکار ہوتا دراصل منح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کا بیاعلان تواس کیے ہے۔

" كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ@"

ترجمہ: (ایسے بندے) چندی ہیں جورات کے آخری جھے میں تھوڑی کی نیند کرتے ہیں۔

رات کے آخری حصہ میں جا گنے کی عادت ڈال

صحابہ کرام کھ کی ایک جماعت رسول اکرم کھ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر کی تحریف کرری تھی اس پر آخصرت کھنے فر مایا:

"نعم الرجل هو لوكأن يصلى بالليل"

ترجمہ: وہ ایک اچھاتخص ہے کاش کہ دہ تبجد کی نماز پڑھتا ہوایک روز نبی کریم 🕮 مند کے معطوعی میں میں میں میں میں ایک م

ئے صحابہ کرام ﷺ میں سے ایک صحافی سے قرمایا: وقع حدیم میں دور میں اللہ مار میں میں دور میں اللہ مار

"لاتكثرالنوم بالليل فأنكثرة النوم بالليل تدع صاحبه فقيرًا يوم القيامة"

ترجمہ: (اےفلاں) رات کوزیا وہ نیندند کر کیونکہ رات کوسونے والا قیامت کے روز خالی ہاتھ ہوگا۔ "وَمِنَ الَّيُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ"

ترجمہ: (اےرمول 🕮)اور رات کے صفیص اس (اللہ تعالی ) کے لیے نماز

تبجدادا شیجے ،امر ہے۔

"وَبِالْاَسْخَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُوْنَ®"

ترجمہ: اور وہ (سیج بندے) مبح صاوق کے وقت خدا تعالی سے بختش طلب

کرستے ہیں۔

''وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ®''

سر کار دوعالم آمنحضرت هی فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کو تین آوازیں بہت پہند ہیں،ایک مرغ سحر کی،دوسری قرآن پاک کی تلادت کی،اور تیسری پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے مائیکنے اور تو ہے کرنے والوں کی۔

# رات کے مختلف حصول میں فرشتوں کی ندا

حضرت سفیان توری قرماتے ہیں۔

"ان الله تعالى خلق ريحًا تهبُّ وقت الاسحار تحمل الاذكار والا ستغفار الى الملك الجبار"

ترجمہ:اللہ تعالٰی نے ایک ہوا پیدا کی ہے جو پچھلے پہر چلتی ہے اس وقت جولوگ اللہ تعالٰی کا ذکر کرتے ہیں اور خداو تد قدوس سے معافی مانتگتے ہیں ان کی آوازیں اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔

حضرت سفيان وريّ في يبيمي فرماياكه:

اذكان أول الليل نادئ منادمن تحت العرش ليقم العبدون فيقدمون يصلون مأشاء الله ثم ينادي مناد في شطر الليل الاليقم القانتون فيقومون ويصلون الى السحر فأذا كأن السحر ينأدى منادالاليقم ينادى منادالاليقم المستغفرون فيقون ويستغفرون فأذاطلع الفجر ينادى مناد الاليقم الغفلون فيقومون من مفرشهم كالموتى تشروامن رهم

ترجمہ: رات بھروح ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے بیٹیج سے منادی دیتا ہے کہ عبادت گزاروں کواٹھ جاتا چاہیے تو جیسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اٹھر کرنماز پڑھتے ہیں پھر آدھی رات کودوسرا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا سے باادب فرما برداروں کواٹھ جانا چاہیے کہ خدا کی وہ اٹھر کرسحر تنک نماز پڑھتے ہیں جب سحر ہوتی ہے تو تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خدا کی مففرت طلب کرنے والوں کواٹھ جانا چاہیے ہی دواٹھ کراپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں پہلے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدالگاتا ہے کہ اب طلب کرتے ہیں پھر جب یو بھٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدالگاتا ہے کہ اب مافلو! اٹھو (دن نکل آیا ہے) پھر بیلوگ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مردے قبروں سے تھیں میں عمردے قبروں سے تھیں میں عمردے قبروں سے تھیں میں عمرد

# حضرت كقمان التكليكاني اليخ بيث كووصيت

اے بیٹے! حضرت کقمان کی وصیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وحیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سام میں مرحم کرتیں میں و بیمزیں

يَا بُنَيَّ لَا تَكُوْنَنَّ الدِّيْكُ أَكْيَسَ مِنْكَ فَإِنَّهُ يُنَادِئ بِالْأَسْحَارِ وَأَنْتَ ثَائِمٌّ

ترجمہ: اے بیٹے امر نے کواپنے سے زیادہ عقل مند ندہونے دینا، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ تو رہا کہیں ایسانہ ہوکہ وہ تو رہا تھ کراذا نیں دے (لینی اپنے پروردگارکو یادکرے) اورتو پراسوتار ہے یہ حقیقت اس شعر سے واضح ہوجاتی ہے ہے

لقدهتفت فی جنح اللیل حمامة علی فنن و هنا و ان لنآثم كذبت و بیت الله لوكنت عاشقًا لما سبقتنی بالبكاء الحمآئم واز عم انی هآئم دو صبابة له بی ولا ابکی و تبکی البهآئم

#### ہر عمل میں اصل اتباع واطاعت ہے۔ م

اگرتو کوئی کام کرتا ہے اور وہ تجھے عبادت معلوم ہوتا ہے کیکن وہ کام آمخضرت اللہ کے تقام کے تقام کی اس اور وہ تجھے عبادت معلوم ہوتا ہے کیکن وہ کام آمخضرت کی تھا کے تقلم کی تقلیل کی خاطر نہیں کرتا تو ہیں کام عبادت میں شار نہوگا کی تھا کہ گنا و میں شار ہوگا کی تھا خواہ وہ نماز روز ہیں دونوں عیدوں اور ایام تشریق کی تھی روز ہوار کی صورت اختیار کرتا ہے لیکن چونکہ کی میں روز سے رکھے گا تو گئے گار ہوتا ہے ای طرح اگر کوئی کی تعام میں کہ ہوئی جگہ پرنماز اوا کر ہوتا ہے ای طرح اگر کوئی کی تعام کر وہ وہ عاصم یا فاس یا گئے کہ ہوئی جگہ پرنماز اوا کر ہے گا تو وہ عاصم یا فاس یا کی تعلق کی تھا تھا کہ ہوئی جگہ پرنماز اوا کر ہے گا تو وہ عاصم یا فاس یا گئے گ

گنبگار کہلائے گا حالا تکہ بیکا م ظاہری طور پر عبادت نظر آتا ہے گریہ جو تکہ آنحضرت اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے اس لیے درست نہیں کوئی شخص اپنی منکوحہ سے مہاشرت کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں حالا نکہ ظاہری طور پر بیکا م خراب نظر آتا ہے لیکن چونکہ فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے اس لیے حلال ہے لبندامعلوم ہوا کہ عبادت فرمانبر داری کا ودسرانا م سے ای طرح نماز اور روزے بھی ای وقت عبادت میں شار کیے جاتے ہیں جب وہ فرمان کے مطابق ہوئے ہیں۔

# صرف علوم ہے تو راستہ طے ہیں کرسکتا

لبنداا ہے بیٹے تیرے سارے قول وفعل آنحضرت اللہ کے علم کے مطابق ہوئے چہیں یعنی جو پچھٹل کرے یا گفتگو کرے وہ سب شریعت کے مطابق ہو کیونکہ تخلوق کا علم اور عمل جو بھی آنحضرت اللہ کی شرع کے مطابق نہیں وہ قطعی گرائی ہے اور حق ہے دور رکھتا ہے۔

یک وجہ ہے کہ رسول اکرم وہ گھنے گر شتاز مانہ کتا مطوم منسوج فرمائے ہیں تجھے چاہیے کہ آن سے چاہیے کہ تحصرت وہ کا کے ہیں ان سے اللہ تعالی کے رائے کی سکتا البتہ بیداستہ تجھے محنت اور مجاہد ہے ہے سلے کرنا ہوگا اور این فالت کے داستہ پر نہیں چل سکتا البتہ بیداستہ تجھے محنت اور مجاہد ہے ہے سلے کرنا ہوگا اور این فالت نفس اور خواہشات و مجاہدہ کی تموار سے کا نیا ہوگا یکی نفسانی خواہشات صوفیوں کے ڈھونگ اور بیہو دگوں سے ختم نہیں کرسکتا اللہ تعالی کو بار یک نقطے بعن فلسفیانہ گہرائیاں اور تاریک اوقات بعن شاہ آلودہ زندگی ایندنہیں ذبان سے تو فصاحت و بلاغت کے کلمات اوا ہول کیکن دل میں فقلت دفس پرتی ہوتو رہ برتی ہوتو ہے برتی ہوتو ہے جب تک نفس کی خواہشات کو بچاکی اور مجاہد ہے کی تلوار سے نہیں کا نے گا اس وقت تک تیم سے دل میں خواہشات کو بچاکی اور مجاہد ہے کی تلوار سے نہیں کا نے گا اس وقت تک تیم سے دل میں

۵۸

معرفت کی روشنی پیدانبیں ہوگیا۔

# عشق كاسبق يره ها يانهيس جاتا

اے بینے اتو نے کھ مسلے ہو جھے ہیں جن ہیں سے کھ تو تھر پر ہتی ہوری طرح بیان نہیں ہوسکتے اس منزل تک تو بینی گیا تو خود بخو د پہا جل جائے گاعشق کا سبق پڑھا یا نہیں جو سکتے اس منزل تک تو بینی گیا تو خود بخو د پہا جل جائے گاعشق کا سبق پڑھا یا نہیں جاتا بلکہ خود بخو د پیدا ہوتا ہے ۔اگر تو اس منزل تک پہنچ گیا تو اس کا جائنا مستحیلات یعنی ایک حال سے دومرے حال ہیں آنے کے برابر ہے ۔اس لیے عشق بھیت اور ذوق کا دومرانا م ہے۔ محبت اور ذوق کو ندتھر پر کے ذریعہ بیان کیا جاسکتا ہے منتظر پر کے ذریعہ بیان کیا جاسکتا ہے منتظر پر کے ذریعہ بیان کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا لہذا معلوم ہوا کہ اور تو کی کو کو کی تحقیق تھر پر اور تحریر کے ذریعہ بیان کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا لہذا معلوم ہوا کہ اگر تو اس منزل پر بینتی گیا تو خود بخو دمعلوم ہوجائے گالیکن اس منزل تک اگر نہ بینتی سکا تو بھراس حقیقت کو تقریر ترجح پر کے ذریعہ بیان کرنا چاہا سکتا ہے۔

اے بیٹے! تیرے کچھ وال ای شم کے ہیں لیکن جس قدر بھی تحریر وتقریر میں آ سکتے ہیں وہ سب میں نے اپنی تصنیف احیاء علوم الدین اور دوسری کتابوں میں وضاحت سے بیان کے ہیں جو کہ تو ان میں پڑھ سکتا ہے البتہ یہاں بھی انشاء اللہ تعالی پھے مختصر آبیان کیے جا کیں گے۔

# اللہ کے راستہ پر چلانے والی چیزیں

دوسراتونے پوچھاہے کہ القدتی کی سے راستے پر پیلنے والے کے سلیے کیا چیز واجب ہے سیجھے علم ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خوف خدا کا عقیدہ اس درجہ پر موجود ہوکہ اس میں کسی بھی قشم کی ہوعت نہ ہو۔

دومر بي توبة النصوح ال طرح كي جاني چاہيے كه دوباره اليي ذلت كي طرف

anto anto o manto o ma

واليس شالو في

تیسرے ڈئمن کوبھی اس حد تک رازی رکھے کہ کس بھی مخلوق کا حق اس پرواجب ند

چوتھے شریعت کے علم میں سے اتناعم حاصل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعہ سے
القد تعدائی کے احکامات کی اطاعت اور فر مانیر داری کر کے شریعت کے علم کا اس سے
زیادہ جانناوا جب نہیں دوسر سے عنوم ش سے بھی اتناجا تناجا سے جس سے اس کا چھٹکا را
ہوناچاہیے ، یہ حقیقت تیرے علم میں ہونا چاہیے کہ بزرگوں کی حکایات میں آتا ہے کہ
شیل نے فر ما یا کہ میں نے طریقت کے چارسواستا دول کی خدمت کی اور ان استادوں کی
بیان کردہ چار بزار احادیث میں سے صرف ایک حدیث اختیار کی اور باتی حدیث ای حدیث ای حدیث ای حدیث ای حدیث ای حدیث ای حدیث ایک حدیث بی بایا جھے اس
حدیث میں علم اولین و آخرین بیان کیا اور نظر آیا۔

# علم اگر چپھوڑ اہویقین مضبوط چاہیے

وه حديث بديء:

اِعُمَلُ لِللهُ نُمَيَا بِقَلْ مِعَقَاصِكَ فِيهُهَا وَاعْمَلُ لِأَخِوَ تِكَ بِقَلَ دِ بَقَا يُلكَ فِيهُهَا وَاعْمَلُ لِأَخِوَ تِكَ بِقَلَ دِ بَقَا يُلكَ فِيهُهَا وَاعْمَلُ للنار بقدر صبوك عليها ترجمه: دنیا کے لیے اتنا کام کر جتنا اس میں رہے اور آخرت کے لیے اتنا کام کر جتنا وال رہنا مقدر مواور اللہ تعالی کے لیے اتنا کام کر جتنا تو اس کا مختاج اور دوز خ کے لیے اتنا کام کر جتنا تو اس کی تکالیف پرمبر کر سکے۔

اے بیٹے آاس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ علم پڑھنااور حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اس دوسری حکایت پرغور کرتا کہ تجھے یھین ٧.

عاں ہوجائے۔ شقیق بلخی اوران کے شاگرد

کہتے ہیں کہ شقیق بلی قدس اللہ روحہ کے شاگر دوں اور مریدوں ہیں ہے حاتم اصم م مجھی ایک شاگر داور مرید تھے ایک دن شقیق نے ان سے کہا کہ اے حاتم ! تم کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے اور میری باتیں سفتے رہے حاتم اصل نے کہا تینتیس سال (۳۳) شقیق نے کہا کہ اس عرصہ میں تونے مجھے کیا فائدہ حاصل کیا ؟

حاتم بن اصمّ نے جواب دیا کہ آٹھ فائد ہے حاصل کیے ہیں شقیق نے کہا: ۔ د

''اناً لله واناً اليه راجعون''

اے حاتم اہیں نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزاد دی اور تجھے میرے مم سے
آٹھ فائدوں کے علاوہ کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا! حاتم نے کہا اے استاد! اگر کچ پوچیس تو

یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی بچھے ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں اور علم سے اتنائی
فائدہ کافی ہے کیونکہ بچھے یقین ہے کہ دنیاد آخرت میں میر اچھ کا راان آٹھ فائدوں سے
ہوگا شقیل کچھے نے ان سے کہا کہا ہے حاتم! اچھا بتا ؤکدوہ آٹھ فائدے کو نے ہیں؟

# حاتم بن اصمُ کے بیان کر دہ فوائد

اے استاد! پہلا فائدہ میہ ہے کہ بیس نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ہرایک کا
ایک مجبوب ہے لیکن لوگوں کے بیمجبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی تو موت لانے
والی بینا ری تک ساتھ دیتے ہیں اور پی مرت دم تک اور پی ھالیے ہیں جو قبر تک ان کے
ساتھ چلتے ہیں اور ڈن کے بعد تم ممجبوب دہاں سے واپس آ جاتے ہیں ان میں سے کوئی
ممجبوب قبر میں ساتھ فیمیں جاتا کہ وہاں اس مختص کی دل بشکی کی غرض سے اس کے ساتھ
دے میں نے غور کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ مجبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ

جائے اور محب کے ساتھ رہے۔ اس لیے باعث دل بنتی ہے ،اس کی قبر کوروش کرے اور قیامت اور اس کی منزلول میں اس کا ساتھی ہو میں نے دیکھا کہ ان خوبیوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔

اس کے بعد سے بٹس نے اسپنے نیک اعمال کوا پنامجوب بنالیا تا کہ یہ ہیرے ساتھ قبر تک جائے ۔ میرے ساتھ قبر تک جائے ۔ میرے ساتھ وار بھی خابت ہومیری قبر کی روثن ققد مل بنے قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہوا در بھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو شقیق بلٹی نے کہا کہ شاباش اے حاتم اتم نے بہت حمد دبات بنائی ہے اب دوسرا فائد دبیان کرو۔

#### دوسرا فائده

اے استادا دوسرا فائدہ یہ کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہرکوئی لذات وخواہشات نفس کے میچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تالع ہے بیدد کھے کر میں نے اس آیت کریمہ برخور کیا:

''وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوْى ﴿ فَإِنَّ الْمَا وَيَهُ الْمَا وَيَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَا وَيُ ﴾''

ترجمہ: جوخض اپنے پرور دگار کا خوف کرے گا دہ اپنے نفس کوح میں و ہوا ہے روکے گاتواس کے ظہرنے کامقام جنت ہے۔

مجھے یقین ہوگیا کے قرآن حکیم حق ادراللہ کا کلام تیا ہے پھراپے نفس کے خلاف محافہ قائم کیا اوراس وقت تک قائم کیا اوراس کی خالفت پر کمر بستہ ہوا۔اسے ایسے سانچے جس ڈالا اوراس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری ندکی جب تک کے اسے اللہ تعالیٰ کی عباوت جس سکون ندآئے لگا بھی بلی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ شمیس نیک کی برکتیں عطافر مائے اچھا اب تیسرا فائد دبیان کرو۔

×121 2

### تنيسرافائده

اے استاد آتیسرا فائدہ میہ ہے کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ہر مخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کوجٹع کرنے میں نگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت ہے مال دمتاع ہے کیکن جب میں نے قرآن کر بھر کی اس آیت برخور کیا۔

### إَمَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللهِ بَاقٍ اللهِ

ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہوجائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باتی رہنے والا ہے۔

تو میں نے جو دنیا میں جمع کمیا تھا وہ سب اللہ کی راہ میں درویتوں اور فقیروں میں تقسیم کردیا کہ بیداللہ تعالیٰ کے بیاس بطور المانت جمع رہے اور میرے لید آخرت کا ٹمرہ اور چھٹکارے کا سب ہے۔

شقیق بینی نے کہا کہ اے حاتم! اللہ تعالیٰ تحقیدا جرعطا فرمائے تونے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا ہے اچھا اب چوتھا فائدہ بیان کر۔

#### چوتھا فائدہ

اے استاد! چوتھا فا کمرہ یہ ہے کہ میں نے ونیا کے لوگوں کو ویکھا کہ ان میں سے
پھے کا خیال ہے کہ شان وشوکت اور عزیت دشرف زیادہ اور ہزیے تو م قبیلے سے ہے اس
لیے دوا پنے قبیلہ پر فخر کر رہے ہیں پھھا ایسے ہیں کہ جوسو پہتے ہیں کہ شان وشوکت دولت
کی فراوانی ، مال اور اہل وعیال سے حاصل ہوتی ہے اس لیے لوگ اینی دولت اور اولا و
پر فخر کر رہے ہیں بچھا ایسے ہیں جو اپنی عزیت اور شان ، غصہ دکھانے ، مارنے ، کوشنے اور قبل و

غارت گری بیں بیجے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں بچھا بیے ہیں جوا پئی فضول خرچی کوشان و شوکت بیجے ہیں اس لیے وہ فضول خرچی کوئڑ ت بچھ کراس پر فخر کرتے ہیں لیکن ہیں نے اس آیت پرغور کیا جس ہیں اللہ آٹھ گھڑ '' آیت پرغور کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ '' اِنَّ آگو کھ گھڑ عِنْدَ اللّٰہِ آٹھ گھڑ '' ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب سے زیادہ اور مرتبے والاوہ ہے جوزیادہ پر ہیزگار ہے۔ البندایہ جی اور کی ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمان غلط ہیں اس لیے میں نے تعویٰ کو اختیار کیا تا کہ اللہ کے نزیک سب سے زیادہ مرتبے والا شار کیا جاؤں شقیل بلی نے کہا کہ اے حاتم ایکاش اللہ تعالیٰ تجھ سے داخی ہوتو نے بڑی ایھی بات کی۔ اب یانچواں فائدہ بیان کر۔

# يانجوال فائده

اے استاد! پانچواں فا کہ ہیہ ہے کہ میں نے لوگوں کودیکھا وہ ایک دوسرے کی شکایت
کررہے ہیں معلوم ہوا کہ ہیسب جلن، حسد اور کینے کی وجہ کررہے ہیں جس کا واحد سبب
عظمت وشان مال و دولت اور علم ہے میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پرغور کیا
جس شرخر ما یا گیا کہ: نَحْنُ قَسَمَهُ نَا آیئة ہُمُ مَعِیْ شَتَعُهُمْ فِی الْحَیٰو قِ اللَّهُ نُیاً}
جس شرخر ما یا گیا کہ: نَحْنُ قَسَمَهُ نَا آیئة ہُمُ مَعِیْ شَتَعُهُمْ فِی الْحَیٰو قِ اللَّهُ نُیاً}
جس شرخر ما یا گیا کہ: نَحْنُ قَسَمَهُ نَا آیئة ہُمُ مَعِیْ شَتَعُهُمْ فِی الْحَیٰو قِ اللَّهُ نُیاً}
جس شرخر ما یا گیا کہ: الله تبارک و تعالی نے از ل سے بی مال و مرتبہ کو مقرر فر ما یا ہے۔ اور
اس ش کی کو بچھا ختیار نہیں اس لیے کس سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم
اس ش کی کو بچھا ختیار نہیں اس لیے کس سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم
اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا شقین کے فرمایا کہ اے حاتم ! بھی مواور شیک کرتے ہوا ہے جوٹا فائدہ بیان کر۔

حيصنا فائده

اے استاد! حجمتا فائدہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر زگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ م شخص کسی ندگسی وجدسے دوسرے سے وشمنی کررہائے چھر میس نے اس آیت پرغور کیا۔

{إِنَّ الشَّيْطِيَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا }

ترجمه: بينك شيطان تمهارادتمن بيايس تماس كودتمن مجهور

اس کے بعد بھین کرلیا کہ اللہ کا تول سجا ہے شیطان اور اس کی بیروی کرنے والول کےعلاوہ کسی ہے۔ دھمنی ندر کھنا جا ہے اس کے بعد ہے۔ شیطان کواپناد شمن سمجھاا دراس کے س مجھی تھم کوند مانا بلکہ اللہ تعالی سے احکامات کی اطاعت وفر مانبرداری اختیار کی اور اس کے بعد ے ای کی عباوت اور بندگی افتیار کر لی سیدها راسته صراط متنقم ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے خودفر ما یاہے۔

{ أَلَمْ أَغْهَانُ إِلَيْكُمْ لِيَهِي ۚ أَدُمَ أَنْ لَّا تَعْلُنُوا الشَّيْطُنَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ مُّبِينِ ﴿ وَآنِ اعْبُدُونِي ﴿ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ }

ترجمہ: کیا میں نے تم سے بیونعہ و نہیں لیا تھا کہ اے ''اولا وآ دم'' تو ہرگز شیطان کی اطاعت نه کرنا محقیق و دخمها را کھلا دعمن ہے اور میری عبادت کرو ( کیونکہ ) میں سیدھا

شقِقٌ نے فرمایا اے حاتم! بہت اچھا کا م کیا اور بہت اچھی بات بتائی اچھا اب ساتوان فائدہ بیان کرو۔

#### ساتوال فائده

ا ہے امتاد! ساتواں فائدہ میہ ہے کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ ہرتخص اپنے سلسلہ میں حلال وحرام کی بھی تمیز نہیں کررہا بلکہ مقلوک اور حرام کمائی کے حصول کے لیے ذکیل و خوار ہور ہاہے۔ پھر میں نے اس آیت برغور کیا۔

{وَمَا مِنْ دَآ بَةٍ فِي الْاَرْضِ إِنَّا عَلَى اللهِ رِزُقُهَا}

ترجمہ: زمین پرایسا کوئی جاندار نہیں جس کارزق اللہ تعالی پرنہیں ہے

پیریقین کیا کہ قرآن حکیم حق اور سے ہوار میں بھی ان جانداروں میں سے ہول جو کہ

ز مین پرموجود ہیں پس پھر میں اللہ کی عباوت میں مشغول ہو گیااور یقین کرلیا کہ وہ مجھے۔

روزى يهبني سنا كاكونكهاس نيارزق كاوعده فرمايا ب

شقیق نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی اب آٹھوال فائدہ بیان کر۔

#### أتمخطوان فائده

حاتم نے کہا کہ آٹھوال فائدہ بیہ کہ میں نے لوگول کودیکھا تومعلوم ہوا ہر آ دمی کا بھروسہ کسی دوسرے پریاکسی چیز پرہے کسی کواپنے مال پر بھروسہ ہے کسی کولوگوں پر بھروسہ ہے لہٰذا میں نے اس آیت شریفہ پرغور کیا جس میں اللہ تبارک تعالی فرما تا ہے کہ: (یہ میں ترتیب کائی حکی اللہ میں میں میں میں کا کھا کے

{وَ مَنْ يَّتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ } ترجمہ:جس نے اللہ پرتوکل کیااس کے لیے اللہ کا فی ہے۔

اس کے بعد ہے میں نے خدائے تعالیٰ عز وجل پر توکل کیا۔

{وهو حسبي و نعم الوكيل}

ترجمه:اوروبی میر سه لیے کافی ادر بہتر کارسازے۔

جب شقق بلٹی نے یہ فائد ہے سنتو کہا کہ اسے حاتم ! اللہ تعالی سمیں تو فیق عطا فرمائے تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں میں نے توریت ، انجیل ، زبور ، اور فرقان حمید میں ویکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان آٹھ فائدوں کا ذکر کرتی ہیں یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ آٹھ فائد ہے بتائے ہیں اور جس نے بھی ان پڑمل کیا گویا چاروں کتابوں علیم میں یہ آٹھ فائد ہے بتائے ہیں اور جس

پرممل کیا۔ اے بیٹے! تجھےان حکایتوں ہے معلوم ہوا کہ تجھےزیادہ ان کی ضرورت نہیں ہے

) መንድ ጋራ እንደመደር ነው የተስለመው ነው የተስለመው ነው የተስለመው የተመደመው የተስለመው ነው የመደር ነው የተስለመው ነው የተመደመው ነው የመደር ነው የመደር ነው የመደር ነ اب والیس اسپنے قصے کی طرف آئے ہیں اور ، طالب ، اور سالک ، کے سلیے اللّٰہ کی راہ میں جو باطنی شرا کط ہیں وہ تجھے بتا تا ہوں۔

## تربیت کی مثال

یانچویں شرط جو کہ انڈ تعالیٰ کے راہتے میں جینے والے سالک کے لیے واجب ہے کہ اس کا ایک کامل شیخ ہونا جا ہے جواس کی رہنما کی کرے اور اس میں ہے برے اخلاق نکال کراچھے اخلاق پیدا کر ہے تربیت کی مثال بالکل ای طرح ہے کے جس طرح ا یک کسان فصل کی و کیھے بھال کرتے وقت جو بھی گھاس بھوس فاهنل اگ جاتا ہے اسے فصل سے باہر تکال دیتا ہے ای طرح کھیت میں جوبھی خارونس پیدا ہو تے ہیں آٹھیں وہ جڑے نکال کریا ہر پھینکتا ہے پھروہاں یائی اور کھاود بتاہے تا کے نصل بڑھے اور عمد دیھی ہو ای طرح ہر حالت میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لیے مرشد کامل کے سوا دومرا کوئی بھی علاج یاحل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت 🧱 واسیئے بندول کی طرف جمیجا تا کہآ ہے ﷺ اللہ کی راہ میں روشن دلیل ثابت ہوں اورلوگوں واللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رائے پر لائمیں رسول اللہ 🍪 نے اس ونیا ہے رحلت فر مائی تو اپنے نائبوں اور خلفاءکواین حبگه مقررفر ما یا تا که ده قیامت تک الله تبارک دنعانی کی راه کی دلیل جول به لبذاسالک کے لیے ایساشن کامل ہونا جا ہے جو کداللہ کے داستے پر چلنے کے لیے رسول ا کرم ﷺ کے نائب کی حیثیت سے روش دلیل ہو۔ الله تعالیٰعلم نافع اورحس عمل کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)

للدتعالى علم ما فع اور حسن عمل كى توفيق عطافر مائد (آمين) وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ





ججة الاسلام حضرت امام محمد غز الى عليه الرحمة

حضرت امام محمد غزالیؑ کی نہایت ہی قیمتی نصیحتوں کا وہ گلدستہ ہے جواپنے ایک شا گرد کی درخواست پرجواباس کولکھا تھا۔



وعظامن کرواہ واہ کے نعرے لگائیں اور وجد میں آ کر جھومنے لگیں ، بدمست ہوجائیں یا کبڑے بھاڑیں اورساری محفل میں شور بریا ہوجائے اورسامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلال نے بہت اچھاوعظ کیا اس فتم کے خیالات ریا کاری میں شامل ہیں،اورالی بات برخوش موناتیری کم عقلی ہے۔ دراصل تیری نیت بدہونی جاہیے کہ وعظ کے ذریعہ خدا کی مخلوق کو دنیا ہے آخرت کی طرف بلائے ، گناہوں سے بندگی کی طرف لے آئے ، غفلت ہے بیداری کی طرف بلائے۔

بيرا كراف ازبيان ججة الاسلام حضرت امام محدغز الى عليه الرحمة

ٱلْحَمَّدُ يِلْهِ وَكُفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى ... اَمَّا بَعُدُ! ظيم منوند ك بعد!

### تصوف کی حقیقت

میرے بیٹے اتو نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف و خصلتوں کا نام ہے: پہلی ہے کہ (بندہ) اللہ کا وفا وزر ہو لیعنی شریعت پر عمل کرتا ہوا ور دوسری یہ کہ اللہ کی تخلوق ہے ہمدر دی و بھلائی کرنے والا ہو، جس میں شریعت پر ٹابت قدی اور انسانیت کی فلاح کی خوبیاں ہیں وہ صوفی "ہے اللہ ہے وفا داری یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خاطر قربان کردے لوگوں سے بھلائی یہ ہے کہ لوگوں سے صرف این غرض کی خاطر تعلقات نہ رکھے اور خود غرضی سے کنارہ کرے بلکہ اپنے آپ کولوگوں کی جملائی کے لیے وقف کرے بشرطیکہ یہ بھلائی شریعت کے مطابق ہو۔

# بندكى كى حقيقت

دوسرے تونے بوچھا کہ بندگی کیا ہے؟ عبدیت یا بندگی میں تبن یا تبل ہیں پہلی بیکٹر بھت کے تھم کی حفاظت کرنااور دوسری بیک اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ فضاء وقدرادرقست پرراضی رہنا تیسری یہ کے خواہشات اوراختیار کو پھوڑ دینااور اللہ تعالیٰ کے

اختياراورخواہش پرخوش رہنا۔

### توكل كى حقيقت

تونے بیہ بھی ہو چھا ہے کہ توکل کیا ہے؟ مجھے معلوم ہو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر پختہ بھین ہونا چاہیے بعنی اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یکھ تیری قسمت ہیں لکھا ہے وہ مجھے ضرور منے گا گھر چاہیہ بوری دنیا اس کورد کنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کورد کا نہیں جاسکتا لیکن جو پچھ تیری تقذیر میں نہیں کھواس کے لیے تواور سارا جہاں کتنی بھی کوشش کرے وہ مجھے ہرگز نہیں ہلے گا۔

#### اخلاص كى حقيقت

تونے ہے جھی پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ تجھے معلوم ہوکہ اخلاص یا خلوص ہے ہے کہ حکوم ہوکہ اخلاص یا خلوص ہے کہ حیر سے سارے کا مصرف الله (کی رضا) کے لیے ہونے چاہیں جو پچھ بھی کرے وہ دکھاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے اجھے کا م کرتے وقت تیرا دل لوگوں کی طرف ماکل شہ ہو تیر سے دل کو نہ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا چاہیے نہ کی سے دی گایت پر رنجیدہ ہونا چاہیے تجھے معلوم ہوکہ دیا کاری لوگوں کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوئی ہے اور ریاء کاری کا علاج ہے کہ توسارے جہال کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع مجھا ورساری کالوق کو تنظروں اور پھر وں کی مائند بھی تھے ہے ہے کہ پھر دل کی طاقت نہیں کہ وہ تجھے ریج وراحت بہنچا سکیں ساری تنلوق کو اگر ایسا سمجھے گا تو پھر تجھے ریا و کاری سے نوپھر اسے کی جاتے گی جاتے گی طاقت ہے تو پھر تجھے ریا وکاری سے تو پھر اسے کی طاقت ہے تو پھر تجھے دیا ہوگاری سے تو پھر سے دل سے ریا وکاری ہر ترنہیں نگل سکتی۔

### تیرے کچھسوالات ہماری کتابوں میں ہیں

اے بیٹے! تیرے باتی سوال ایسے ہیں جن میں پھے ہماری تصنیف کردہ کتا ہوں میں لکھے ہوئے ہیں جوان میں ہے دیکھ لے اور پچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھتا ممنوع ہے تو جو پچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کرتا کہ وہ امور تجھ پر داشتے ہوجا میں جو تو بھی خبیں جانا۔

اے بیٹے!اس کے بعد جو تخیے مشکل گئے اور مجھ ٹیں ندآ ئے تو زبانی طور پر دل کی زبان کے علاوہ مجھے نہ بو حمد۔

﴿ وَلَوْا أَيُّهُمْ مَهِ بَرُوا حَلَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ \* }

ترجمہ: اگروہ لوگ آپ 🕮 کے از خود باہر آنے تک صبر کرتے تو ان کے لیے فا۔

حضرت خصر کی تھیجت قبول کر۔

''فَلَا تَسْتُلْنِي عَنْ شِيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞''

تر جمد: پھرتم مجھ سے کوئی بات مت ہوچھٹا یہاں تک کہ بیس خود ہی تم ہے اس کا دل

جلدي مت كر، جبونت آئ كاتوخودى تجھے بتادياجائ كا دردكھادياجائے گا۔ ''سَأُورِيْكُمْ الْمِيْقُ فَلَا تَسْتَغْجِلُونِ۞''

ترجمہ: ہم تجھے جلدی این نشانیاں دکھا تیں گے لبذا (اس سلسلہ میں)تم جلدی

کی خواہش مت کرو۔

بعض چیزیں تخ<u>ھے</u>وفت پرمعلوم ہوں گی

تووقت سے پہلےمت ہو چھ۔جباس کیفیت کوتو پہنچ گا تو خودنظر آجائے گا تو ہے

www.besturdubooks.net

یقین کرنے جب تواس منزل کی طرف نہ جائے گا۔اس دنت تک نہ تو وہاں پنچے گاندو کھے۔ سیجے گا۔

(أَوَلَمْ يَسِيدُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا)

ترجمہ: کیادہ زمین (ملک) میں گھوے پھر سے نہیں ہے تا کہ دہ سب پچھ دیکھے لیتے۔
اے بیٹے! خدا کی متم اگر تواہیے دل کوروش کر لے تو یقینا بجیب غریب کیفیات نظر آئیں۔ تجھے چاہئے کہ ہر منزل پر جان کی بازی لگا دے۔ اس کے علادہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔۔

حصرت و دانون مصری نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے کتنی اچھی بات کھا ہے

"ان قدرت على بذل الروح فتعال وان لا تشتغل بنزهات الصوفية والقال"

ترجمہ: اگر(اس راہ میں) جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو آجا۔( قدم رکھ)ور نمھن صوفیوں کی خوش کن ہاتوں میں متآ۔

إے بیٹے! میں اب آ محد تصیحتوں پر اپنا قصہ تم کرتا ہوں۔

به الفيحتين الخطيحتين

تجھے ان سے چار ہاتیں کرنی ہیں اور چار ہاتیں نہیں کرنی ہیں تا کہ تیراعم قیامت کے دن تیرادشمن نہیئے۔

پہلے تو دو چار کام بیان کیے جاتے ہیں جو تھے کرنے نہیں ہیں۔

CARCON CONTRACTOR PARTICION PARTICIO

#### مناظره كااصول

اول بدکہ جہاں تک ہوسکے ہرکسی ہے مناظرہ ندکرادرکسی بھی مسئد پر بحث ندکر
کیونکہ اس میں بہت کی آفتیں ہیں اور فائدے ہے زیادہ نقصان ہے بید کام تمام برگ

ہاتوں ہے مثلاً ریاء کاری ،حسد غردر، کینہ ، وشمنی ،فخر،اور ناز وغیرہ کا سرچشمہ ہے اگر
تیرے اور دوسرے خض کے درمیان کوئی مسئلہ چھڑجائے ، اور تیری خواہش ہو کہ تق
ظاہر ہوتو اس مسئلہ پر پحث کرنے کے لیے تیری نیت کو شمیک کہا جائے گا۔اس سلسلہ میں
نیک نیتی کی دوعلامات ہیں۔

اول میہ کدا گر تیری زبان سے یا تیرے خالف کی طرف ہے تی ظاہر ہوتو تو اس میں کوئی فرق ندکرے یعنی وونوں صورتوں میں راضی رہے کد (بہر حال) حق ظاہر ہوا۔ ووسری علامت میہ ہے کہ تو تنہائی میں اس مسئلہ پر بحث کرنے کو بہتر سمجھ لیکن آگر تو سمی مسئلہ پر بحث کرے اور تجھے بھین ہو کہ تو حق پر اور مخالف صرف بحث کر رہاہے تو تو خبر دار ہوجا اور اس سے بحث نہ کر اور بات کو وازن فتم کر دے ورنہ خوامخواہ رہجش پیدا ہوگی اور کوئی فائد و حاصل نہ ہوگا۔

# <u>جابل اور عالم میں فرق</u>

یباں میں ایک فائدہ بیان کرتا ہوں تجھے معلوم ہوکہ مسائل کے بارے میں سوال کرنا ایسا ہے کہ گویادل کے طبیب کے سامنے دل کی بیاری اور اس کے اسباب بیان کرنا نیز اس طبیب کی طرف سے دل کی بیاری کی شفاء کے لیے کوشش کرنا ایسا ہے جیسا اس مسئلہ کا جواب دینا۔ تجھے یقین ہونا چاہیے کہ جائل لوگ ایسے مرابطوں کی مانٹہ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور عالم طبیبوں اور تحکیموں کی مانٹہ ہیں ۔ تاقص عالم طبابت کے دلوں میں مرض ہے اور عالم طبیبوں اور تحکیموں کی مانٹہ ہیں۔ تاقص عالم طبابت کے

لائق نہیں اور کامل عالم بیاری کاعلاج کرسک ہے۔ کیکن بیاری اگر غالب آ جائے اور اس کے سیاب بھی معلوم نہ ہوسکیس تو پھڑسی استاد طبیب سے مشورہ کمیا جائے جوید بناسکے کہ اس يناري كاكوئي علاج نبيس بإداريد يهاري دوا دارو يدخيك ندموكى ساس تتم كى لاعلاج يهاري كے علاج ميں مشغول رہنا دفت صالح كرنے كے متر اوف ہوگا اب توسجه كه

مريض كى اقسام

جائل مریض چارتسم کے ہوتے ہیں۔اوران چار میں سے ایک کا علاج ممکن ہے ما في تين لاعلاج بير\_

ببلا بمارده ب جوصد کی وجہ ہے سوال یو چھے بااعتراض کرے۔حسد ایک الیمی مہلک بیاری ہےجس کاعلاج نہیں ہے یوں مجھاد کرتو جوبھی جواب دے گاہ ہ خواہ کتناہی عمدہ کیوں نہ ہولیکن وہ تخصےا پنادشمن شار کرے گا اور اس کی جلن اور حسد کی آگ اور بھی مجتز کے تی۔

لہٰذاا جھابیہ ہے کہ اس کوجواب نددے کی شاعر نے اس سلسلہ میں اچھا کہاہے۔ كل العداوة قد ترجى از لتها

الإعداوة من عاداك من حسد

ترجمہ: ہرجسم کی دشمنی کا از الہ ہوسکتا ہے تگر جودشمنی حسد کی وجہ سے ہواس کا از الہ مکن نہیں ہے۔

للبندااس كابداد كي بيه ب كداس حاسد كوچھوڑ دے تا كدوه اس مرض بيس مبتلا رہے. ''فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى فَعَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا اللَّ ترجمہ: توالیے مخص سے کنارہ کشی اختیار کرجو (حسد کی وجہ سے ) ہمارے ذکر سے مند مورتا با اوردنیا کی زندگی ( کی آسائشوں ) کے علاوہ اور بھی تین جا ہتا۔

#### MINISTER PROGRAMMENT PROGRAMME

#### لاعلاج بياري

مریض کی دوسر کی تشم وہ ہے جس کی بیاری کا سبب اس کی حمالت یا بیوتو فی ہے۔ یہ لاعلاج بیاری ہے۔

حضرت عینی النفظائ نے قرمایا کہ میں (بھکم خدا) مردد ان کوزندہ کرنے میں عاجز نہیں ہوالیکن احق اور جاہلوں کا علاج کرنے سے عاجز آگیا جابل احق وہ ہے جوعلم حاصل کرتے میں بہت کم دفت گزارتا ہے اور عنوم عقلیہ یانقلیہ ابھی شروع ہی نہیں کیے جس لیکن ان بڑے عالموں پراعتراض کرتا ہے۔ جن کی ساری زندگی علوم عقلیہ ونقلیہ کی مخصیل میں گزری ہے اسے میم نہیں ہے کہ اس کا اعتراض جو کہ خودا ہے اورا ہے جیسے دوسرے لوگوں نیز علاء کوگراں گزرتا ہے ۔ اسی طرح بلا شک بیا عتراض اس بڑے عالم کو بھی گرال گزرتا ہوگا اسے بیجی معلوم نہیں کہ اس کا بیا اعتراض جو اس عالم پر کرد ہا ہے ، بیکا راور نصول ہے اوراس بڑے عالم کی فکری گرائی کوخوداس نے دوسرے عالم یہ بیک ہے ہو اس کی خودا ہے اوران ہے دوسرے عالم تنہیں ہے ہیلا جب وہ اتنا بھی نہیں ہوج سکا تو بیان ہے اوران جو اس کے اوران ہے اوران ہے اوران ہے دوسرے عالم تو بیان ہیں ہیں ہے ہیلا جب وہ اتنا بھی نہیں ہوج سکا تو بیان کر جانا ہے اوران ہے اوران ہے دوسرے خوب سکا تو بیان ہیں دیا ہے اوران ہے دوسرے دانے ہی نہیں وہ جانا ہی ہیں وہ بیان ہیں دوسرے دوسرے دوسرے خوب سکا تو بیان ہیں دوسرے دو

### تفييحت بقذرظرف

تیسرے جسم کا بہارہ ہے جواپنی بے قراری و بے صبرے پن کی وجہ ہے ہزرگوں کی باتیں نہ سمجھے اور اپنی کم عقل پر بھروسہ کیے رہے اور جواپنے فائدے کی دجہ سے سمجھے ایسا محض ، بھولا اور بے عقل ہوتا ہے اور اس کا ذہن حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے مخص کو بھی جواب دیناضروری نہیں رسول اللہ انے فرمایا: '' نحن معاشر الانبياء امرنان نتكليرالناس على قدرعقولهم'' ترجمه: ہم گروہ انبیاء سے فرمایا گیا ہے كہ لوگوں كوہم ایس باتیں بتا ئیں جوان كی عقل كے مطابق ہوں۔

نفيحت كے قابل طخض

پڑھی قشم کا بیناروہ ہے جوسراط منتقیم کا طالب ہو قرمانیردار ہوہ ذکی ،اور ذہین ہو
اوراس میں غصہ بنفس پرتی ،حسداور دولت و جاہ کی خواہش نہ ہو۔ (لبندا) ایسا شخص جوکہ
راہ جن میں اور سیج طریقے کا متلاثی ہواور جوسوال یو جھے یا اعتراض کرے وہ حسد کی
وجہ سے یا عیب جوئی کے خاطر یا امتحان لینے کی غرض سے نہ کرے ایسا ہی شخص وہ
مریض ہے جس کا علاج کیا جاسکتا ہے چٹانچہ اگر اس شخص کے سوال کا جواب ویٹانہ
صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

### وعظ كى حقيقت

تقیعت ہے کہ تو وعظ اور تقریر کرنے ہے بیچے کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہے۔ اگر سجھتا ہو کہ تو جو بیچھ وعظ کرتا ہے اس پر پہلے خود بھی عمل کر چکا تو یہ بات بھی خیال میں رہے کہ حضرت میسٹی التفکیلائے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا۔

"یا ابن مریده اعظ نفسه که فان اتعظت فعظ الناس فاستحیی منی" ترجمه: اے فرزند مریم! تم اپنے نئس کونفیحت کردیجرا گراس نے تمہاری تھیجت قبول کرلی تو بھرلوگوں کوفیجت کردور ندمجھ ہے شرماؤ۔

اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ تجھے وعظ کرنا ہی پڑ ہے تو بھر دو ہاتوں ہے بچنا۔ اول میہ کہ اپنے وعظ میں رنگمین بیانی ، اشارہ و کنامیہ ، مقفیٰ ، وسیح ،عبارات ، دل خوشکن اشعار وابیات اورخلاف شرع گفتگو (بعض نام نهاو) صوفیول کے جموت ہے پر ہیز کرنا۔ کیونکہ القدتی لی تفتع کرنے والول کو پہند تہیں کرتا لیکن۔ (اگر کسی واعظ کا) تکلف یا نمائش حد ہے تجاوز کرجائے تو بھے لے کہ اس واعظ کا باطن خراب اور ول غافل ہے کیونکہ دعظ کا مقصد اپنی قابلیت جنانا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے اللہ کی بندگی کے سلسلہ میں اپنی کوتا ہیاں بیان کی جا بھی اور فضول کا موں اور ضائع کردہ عمر پر افسوں کیا جائے آخرت کی دشوار گزار مرحلوں کا تذکرہ کیا جائے جو ضائع کردہ عمر پر افسوں کیا جائے آخرت کی دشوار گزار مرحلوں کا تذکرہ کیا جائے جو آخرے جائے ہاں کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا ہے آخرت کی دشوار گزار مرحلوں کا تذکرہ کیا جائے جو آخر ہے ہارے رائے میں حائل ہیں ای طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا ہے گزر نے کا طریقہ مرتے وقت ملک الموت کا منظر، قبر میں منکر وکلیر کے سوال وجواب اور قیامت کی منزلیں اس میں بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ حشر کے میوان میں ورنیا کیوں کا نقشہ بیش کیا جائے بل صراط ہے گزر نے اور پار حداب کا منظر میزان میں اعمال کے تولے جانے بل صراط ہے گزر نے اور پار

#### واعظ کیا بیان کریے

واعظ کو چاہے کہ توف کی بیتمام ہا تیں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان تمام ہاتوں سے مطلع کرے۔ اس کے علاوہ جلس میں پیٹھے لوگوں کو ان کے عیوب و کوتا ہوں کی بازو لائے تاکہ ان کے دل میں عذاب آخرت کا خوف پیدا ہواور جس قدر ہو سکے اپ برہادشدہ دفت پرافسوں کریں اور اس کی تلافی کریں اور جو وقت عبادت کے بغیر گزرا ہو اس پرآنسو بہا کیں بیتمام ہاتیں جو میں نے او پر بیان کی ہیں وعظ میں بیان کی جا کیں۔ مثال کے طور پراگر کس کے گھر کے دروازے پرسیلاب کا بیانی پین جائے اور نو بت یہ آجائے کہ گھڑی ہمر میں اس کے گھر کو اپنی لیسٹ میں اے کر اس کے بال بچوں کو تھا ور کے گا اے گھر والو اولحذر کا اس کے جائے اور نو بت یہ تھا در کے گا اے گھر والو اولحذر

، الحذر ایعنی افسوس افسوس ، جلدی بھا گوسیلاب کا پانی پہنچ گیا ہے، ایسے خوف تاک وقت میں گھر کا مالک سیلاب کا ذکر ہرگز رنگیمن عبارات ، اشارات ، و کنایات ، منفی مسجع ، مرصع اور ہم دزن کلام یا پر تکلف شاعراندر گلین بیانی سے نبیس کرے گا۔ اہل مجلس کے سامنے بھی وعظ کی مثالیں اس طرح ( ایعنی خود ذرکراور دوسروں کوڈراتے ہوئے ) ہونی چ بھیں۔

#### وعظ میں حسن نیت

دوسرے وعظ کرتے دفت اپنے دل میں ایسے خیالات ندآنے دے کہ لوگ جیرا وعظ کن سرواہ واہ کے نعر سے ہوجا تھیں یا وعظ کن سرواہ واہ کے نعر سے لگا تھیں اور وجد میں آگر جمو شنے لگیں ، بدست ہوجا تھیں یا کپڑے کے بھاڑیں اور ساری محفل میں شور ہر بیا ہوجائے اور سامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلال نے بہت اچھا وعظ کیا اس صم کے خیالات ریا کاری میں شامل ہیں ، اور ایسی بات پرخوش ہونا تیری کم عقل ہے۔

درامل تیری نیت بیہ ونی جائے کہ وعظ کے ذریعہ خدا کی مخلوق کو و نیاسے آخرت کی طرف بلائے ، گنا ہول سے زید کی طرف کے آئے ، حرص سے زید کی طرف بخوی سے خلوص کی طرف بتکبر سے انکساری کی طرف خفلت سے مخاوت کی طرف دیا ور غرور سے پر ہیز گاری کی طرف بلائے ان کے دلول میں سے میداری کی طرف اور غرور سے پر ہیز گاری کی طرف بلائے ان کے دلول میں آخرت کی محبت پیدا کرتا کہ و نیا کو اینا ڈمن مجھیں۔

# بعض وعظ وبال ہوتے ہیں

ای طرح لوگول کو الند تعالیٰ کے کرم اور رحت کے بارے میں اور غلط بیائی کے ذریعہ دھوکے میں ندر کھ بلکہ ان میں پر بیز گاری اور خدا ترسی پیدا کر اور دیکھ کہ ان کے ول میں کوئی بات ہے ، جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے اور ان کا جھکا کو کس چیز کی طرف ہے جو کہ آنحضرت کی کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ان کے اخلاق ہے جو کہ آنحضرت کی کشریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ان کے اخلاق

واعمال پرنظرر کھتا کہ ان کی برا عمالیاں تم ہوں اور ان کی جگہ اجھے اخلاق واعمال پیدا ہوں۔ جن لوگوں پر ڈراور خوف کا غلبہ ہوان میں آئی امید پیدا کر کہ جب وہ تیری مجلس سے آٹھیں توان میں توان میں ہوچکا ہو جو گئی ہوں اور ان کا ظاہر بھی تبدیل ہوچکا ہو جو لوگ اللہ کی عباوت میں ست تھے، وہ عباوت کی طرف مائل ہوجا میں اور دل میں شوق بندگی پیدا کریں اور جولوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر بول ان میں خوف خداوندی پیدا کریں اور جولوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر بول ان میں خوف خداوندی پیدا ہوجائے جو وعظ ایسا نہ ہوگا اور واعظ الی با تیں نہ بیان کرے گا تو وہ واعظ پراور سننے والوں کے لیے وبال کا باعث ہے ایسا تحض شیطان ہوتا ہے۔

### بعض وعظ ذريعة فساد ہوتے ہيں

(جو کمین نفس کاغلام بن کریپخیال کرے کہ وعظ کے ذریعہ پس ایک قابلیت ظاہر کروں اور ونیا کی جاہ وشان حاصل کرلوں ) وہ شیطان مخلوق خدا کو راہ راست سے بھٹکا تا ہے ان کاخوف بڑھا تا ہے اور انہیں دائی ہلا کت میں مبتلا کرتا ہے۔خلق خدا کو چاہے کہ ایسے محفق ہے دور رویں ۔ ایسے لوگ دین میں جو فساد کھیلاتے ہیں ایسا فساو شیطان بھی نہیں کچھیلاستے ہیں ایسا فساو شیطان بھی نہیں کچھیلاستے ہیں ایسا فساو شیطان بھی نہیں کھیلاسکی جس شخص میں طاقت ہو کہ ایسے واعظ کو نبر سے اتا رسکے اس پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو منبر سے کھینچ کرینچا تا رہے وعظ کرنے سے دو کدے تا کہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کی بابت غلط بیانی سے کام ندلے تکمیں۔

### امراءاور بادشا ہوں۔۔۔وورر ہنا

تیسر ہے کسی با دشاہ ،کسی امیر ادر حاکم کوسلام نہ کر ، ان کی مجلس صحبت ادر محفل سے دور رہ بلکہ ان کی طرف آئلوا ٹھا کر بھی نہ دیکھ کیونکہ انہیں دیکھ کر اور ان کے ساتھ اٹھنے میٹھنے میں بڑی مصیبتیں پوشیدہ ہیں۔لمیکن اگر بھی ان کی صحبت کا اتفاق ہوان کی تعریف ۸.

ہے کنارہ کش رہنا۔

فأن الله يغضب إذا مدح الفاسق والظالم وإذا مدح ومن دعاً لظالم بطول البقاء احب إن يعصى الله في الارض

ترجمہ: بے شک اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے جب سی فاسق اور ظالم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو شخص سی ظالم کے لیے درازی عمر کی دُعاما تُلگا ہے تو گو یا اس دُعا کرنے دالے نے بے پیند کیا کہ وہ اللہ کی زمین پر گنہ گار ہوکر ہطے۔

#### عا کموں کے تحفے قبول نہ کرنا

چوتھا ہے کہ ماکموں کے تھا کف قبول نہ کر چاہے تجھے معلوم ہوکہ جودے رہے ہیں وہ علال مال ہے ہے۔ اس کا سب ہدہ کہ ان کے مال پر نیت رکھنے ہے دین میں فقصان وفسا وہ وتا ہے ان کی طرف ہے جوانعام اور مراعات ماتا ہے، ان کے ظلم وستم اور فقصان وفسا وہ فورکوجتم ویتا ہے ان کی طرف ہے جوانعام اور مراعات ماتا ہے۔ اس ہے کم از کم جو ترائی فسل و فجورکوجتم ویتا ہے جووین کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم جو ترائی پیدا ہوتی ہے تھی سے مجبت کرتا ہے، وہ اس کے لیے درازی عمر کی دُعا کرتا ہے۔ اگر ظالم کی عمر بڑی ہوگی توظم بھی زیادہ وہ ہے گا اور دنیا ہیں فساد اور خرائی پیدا ہوگی جس سے زیادہ اور کیا بری بات ہوسکتی ہے؟

خبردارا خبردارا شیطان تیجیگراه کرے گاادر تیرے دل میں بیخیال پیدا کرے گئی بہتے تو بیکر کے ان حاکموں سے رو ہے لے کرغر یہوں میں تقسیم کر کے ان وا کم پہنچا ان کی ضرورت بوری کر بخبردارا کسی بھی جن یا انسانی شیطان سے اس تشم کا مشورہ قبول نہ کرنا اور ان کے قریب میں آ کر دھوکہ مت کھانا کیونکہ شیطان نے اس طریقہ سے گئی اوگوں کا خون بہایا ہے اور ابھی تنگ خون بہاتا چلا آ رہا ہے۔ اس حقیقت میں کتنی ہی آ گفتیں بوشیدہ ہیں جو ابھی ہم نے ایک کتاب 'احیا علوم الدین' میں بیان کی ہیں تو

. المبين وبال طلا*ش كرسك*يّا ہے۔

ہیں ہوں میں است عمل کے قابل جاریا تیں

اے بیٹے! (او پر بیان شدہ) چار باتوں سے پر ہیز کرنالیکن جوکام کرتے ہیں وہ بھی چار ہیں اور مناسب ہوگا کہ ان کی پور کی حفاظت کرے۔ (وہ یہ ہیں)

الله تعالى سيتعلق كاطريقه

پہلی یات ہے ہے کہ ہروہ معاملہ جو تیر ہے ادر اللہ تعالی کے درمیان ہواس طرح نبطا کہ اگر تیراخریدا ہوا شام تیر ہے اوی کرے تو توغم کرنے ہے ہجائے است پہند کرے اور داد دے اور اس پر کسی طرح عصد نہ کرے ای طرح تو اسپنے غلام یا نو کر کی جو بات اپنے لیے دیند کرے تو تو بھی اپنے پروردگار کی بندگی میں کوئی کوتا ہی کرے گا تو تیرا خالق اسے پہند نہ کرے گا تیماں جو حقیقت بیان کرئی ہے وہ بیہ ہے کہ تیرا غلام تیرا بندہ ہے کہ تیرا کیا ہے۔

# اللدكے بندوں سے تعلق كاطريقه

دوسری بات یہ کہ جو معاملہ تیرے اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہوا ہے اس اس اللہ طرح نبھا کہ اگر وہ تجھ ہے ویہائی کریں تو تو اسے پہند کرے۔اور اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ جیسے کہ فرما یا عمل ہے۔

"فلایکمل ایمان عبدی حتی یحب لساتر الناس مایحب لنفسه" ترجمه: میر بند ب کاایمان برگزیمل نیس جب تک (وه) تمام انسانون کے لیے بھی وی چیز نے پند کر بے جو خود این فرات کے لیے پند کرتا ہے۔

مطالعه كي تلقين

تیسرے بیدا گرتو اپنے علم کوبڑ ھانا چاہتا ہے اور کوئی علی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو بیس ہے کہ کہ اب تیری عمر ایک بیفتے سے زیادہ نہیں ،اس ھالت میں تجھے کی حم کاعلم فاکدہ بیشتے گا بس تو اس علم میں مشغول ہوا گر تجھے نہر ہوکہ، تیری زندگی ایک بیفتے سے زیادہ نہیں ہے تو تو اس بیفتے میں ایسی علمی کتا ہیں ہر گزند پڑھے گا جن میں تجھے مناظر ،اصول دکمال خد بہب ولفت صرف و ٹوشعر و عروض طب و نجوم غز اول کے دیوان اور مضمون نولی بیاای قدم کی دوسری معلوم عاصل ہوں ،اس کی دجہ ہے کہ تو ہے کہ تو ہے کہ دیم اب کوئی فائدہ نہیں بہنچا ہے گا اس لیے بورے بیفتے تو دل کے مراقبے اور اپنے نفس کی صفات فائدہ نہیں بہنچا ہے گا اس لیے بورے بیفتے تو دل کے مراقبے اور اپنے نفس کی صفات کی محبت اور افلاق جمیدہ سے سنوار کراس کی عباوت ادر بندگی میں مشغول ہوگا دیا ہے منہ سوار کراس کی عباوت ادر بندگی میں مشغول ہوگا ۔یہ ہوسکنا کے محبت اور افلاق جمیدہ سے سنوار کراس کی عباوت ادر بندگی میں مشغول ہوگا ۔یہ ہوسکنا کی حبات اور افلاق جمیدہ دے سنوار کراس کی عباوت ادر بندگی میں مشغول ہوگا ۔یہ ہوسکنا کو اس بھی نہیں ہے کہ گویا کی دن یا رات میں انتقال کرے۔

# ول كاجهال ياك كرلے

اے بیٹے! ایک بات ن اور یا در کھا ورا سے حقیقت مجھا س پرخور کرا وراس پر مل کرتو بقینا تیری تنجات ہوگا۔ اگر مجھے بیڈبر دی جائے اور کہا جائے کہ اگلے ہفتے باوشاہ تیرے کھر پرآئے گا تو پھر بقینا تو بیہ پوراہ ختہ موائے اس کے کوئی کا م کاج نہیں کرے گا کہیں ایسا نہ ہوکہ باوشاہ کی نگاہ فلال جگہ یا چیز پر پڑجائے تو کیوں نہ میں اسے پاک مصاف کر لوں اس طرح تو اسپے گھر کی ہر چیز کوصاف کرے گا سجائے گا اس میں تیرا جسم، تیرالباس، تیرے گھر کی درود بوار ادر فرش وغیرہ آجائے ہیں بیسب یاک کرے گا۔ اب تو خود موج اور بچھ میں محلا اشارے سے کیا سمجھاؤں گا؟ تو خود عقل مند ہے۔ اب تو خود موج اور بچھ میں محلا اشارے سے کیا سمجھاؤں گا؟ تو خود عقل مند ہے۔

طبات ملف-جلد 🅝

اس لياشاره كافى باى لية تحضرت كلف فرمايا:

ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اعملكم الاكن ينظر الى قلوبكم و نيا تكم

ترجمه: ب شک الله تعالیٰ تمهاری صورتوں کونبیں دیکھتا اور تمہارے اعمال کو دیکھتا

ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کودیکھتا ہے۔

# احوال قلب كاعلم حاصل كرو

جب احم الحاکمین کی نگاہ تیرے ول پر ہے تو پھر تو اپنے ول کوصاف کیوں تیں اسلام احم الحاکمین کی نگاہ تیرے ول پر ہے تو پھر تو اپنے ول کوصاف کیوں تیں اللہ ین اور ہماری ووسری کتاب کو دیم کیونکہ تمام مسلمانوں پر بیام حاصل کرنا ''فرض عین'' ہے اور دوسراعلم' فرض کھائے'' ہے گریہ علم اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بچا آوری کر سکے اگر اللہ تعالیٰ تو فیق عطاقر بائے تو تو بیام ضرور حاصل کرنا۔

#### خوراك كاذخيره نهكرنا

چوسی بات میہ ہے کہ اپنے اہل وعیال کے لیے ونیا ہے ایک سال سے زیادہ کی خوراک جمع کر کے ندر کھ کیونکہ رسول اللہ وقط نے بعض از واج مطہرات کے لیے ایک سال کی خوراک جمع کی اور فر ما یا: اللہ ہر اجعل قوت ال محمد کفافگا ترجمہ: اے میر ہے اللہ المحمد الجعل قوت ال محمد کفافگا ترجمہ: اے میر ہے اللہ المحمد الله وعیال کی خوراک میں کفایت فر مار اسے بہتے !اس رسالہ میں میں نے تیر ہے تمام سوالوں کے جواب و یہ جس اب حجمے چاہے کہ جمت کر کے سب پر عمل کراور مجھے دعا میں نہ جملاتو نے رہمی چاہا کہ سیجھے کوئی وُ عالکہ جمجوں تو وُ عالمی حدیثوں کی کتب 'صحاح سنڈ' میں طاش کرائی طرح اہل کوئی وُ عالکہ جمجوں تو وُ عالمی حدیثوں کی کتب 'صحاح سنڈ' میں طاش کرائی طرح اہل میں علیہ السلام کے طریقوں میں بھی بہت می دعا عیں آئی ہیں وہاں علاش کر۔

### نمازکے بعد خاص طور پر پڑھ

ورج ذیل وعانماز کے بعد خاص طور پر پڑھ۔

اللهم إنى استنك من النعبة تبأ مهاومن العصبة دوامها ومن الرحبة شبولها ومن العافية حصولها ومن العيش ارغده ومن العمر اسعده ومن الإحسان أتبه ومن الإنعام أعبه ومن الفضل اعذبه ومن الطف اقريه ومن العمل اصلحه ومن العلم انفعه ومن الرزق اوسعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم لنا بالسعادة أجالنا وحقق بالزيادة أعبالنا وأقرن بالعافية غدونا واصالنا واجعل الى رحيتك مصيرنا ومالنا واصيب سجال عفوك على ذنوبناً ومن عليناً بأصلاح عيوبناً واجعل التقوي زادناً وفي دينك اجتها دنا وعليك توكلنا واعتماد نائبتنا على نهج الاستقامة واعدناً (في الدنياً) من موجبات الندامة يوم القيامة و خفف عناً ثقل الاوزار وارزقنا عبشة الإبرارواكفنا واصرف عناشر الإشرار واعتق رقابناً ورقاب ابائناً وامهاتناً من النار والدين والبظألم ياعزيز ياغفار كريم ياستار باحليم ياجباريا عظيم ياً قهار يا الله ياالله ياالله يا رحمن الدنيا و يارحيم الاخرة برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد واله واصحابه اجبعين . والحين لله رب العاليين ــ

ترجمہ: یا الی میں تجھ سے نیمری نعمتوں کا اجتمام ( کثرت ) چاہتا ہوں اور یا کیزگ میں سے اس کی جہنے چاہتا ہوں اور رحت میں سے اس کا شامل ہونا اور تندری میں سے اس کا خاصل ہونا اور زق میں اس سے اس کی شادگی اور زندگ میں سے اس کی خوشحالی اور عمر میں سے اس کی سمجھ میں سے وہ انوام جو سے زیادہ عام ہوں اور نشل میں سے وہ فضل جو سے زیادہ عام ہوں اور نشل میں سے وہ فضل جو سے زیادہ نیم ہو

اورلطف میں سے وہ لطف جوسب سے زیادہ عنایت والا ہواور اعمال میں سے وہ ممل جو سب سے زیادہ فائد سے والا ہواور علم اور رزق سب سے زیادہ فائد سے والا ہواور علم اور رزق

میں سے سب سے زیادہ کشاد گی والارزق چاہتا ہوں ۔ یا اللہ: تو ہمارا ہوجا ( یعنی ہمیں فائدے عطا فرما ) اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال

( یعنی جمیں نقصان کا مند نہ دکھا ) یا اللہ جماری عاقبت سنوار دے ادر جمارے اعمال ا

درست فریاوے ہمارے صبح شام کوخیر و عافیت سے ہمکنار فرما اور ہمارے گھر اور ہمارے مال واسیاب کواپنی رحمت ہے ہمکنار فرمااور ہمارے گنا ہوں اور عیبوں کواپنی

عقود ورگزر کی چادر ہے ڈھکد ہے اور جارے میںبول کی اصلاح فرما کرہم پراحسان فرما

اسكالله تيرى بستى بإك برجماراا عناداورتوكل قائم ركامه

اے ہمارے پروردگار! توہمیں دین میں استقامت ادر ثابت قدی عطافر ماتو
ہمیں دنیا میں الیے کا موں ہے اپنی بناہ میں رکھ جو قیامت میں شرمندگی اور ندا مت کا
سبب بنیں اور ہمارے گناہوں کا ہو جھ (ہم پر) بلکا کر اور ہمیں نیک لوگوں والی زندگی
عطافر ما اور توہمارے لیے کافی ہوجا اور ہمیں بدکارو فلط کا رلوگوں کے شرسے محفوظ فر ما اور
تو ہماری گرد نیں اور ہمارے آباء و اجداد کی گرد نیں دوزخ کی آگ سے قرض سے
اورظلم وستم ہے آزاد فر مااے بڑی عزت والے اے بخشنے والے اے کرم مرفے دائے
اورظلم وستم ہے آزاد فر مااے بر کی عزت والے اے بخشنے والے اے عظمت و بزرگی والے اے
تبارا سے بیبوں کوڈ میکنے والے اے برد باراے زوروالے اے عظمت و بزرگی والے اے
تبارا سے اللہ اللہ اے اللہ اللہ اے دی ہوگئی مربانی کرنے والے اسے آخرت میں رقم
کرنے والے اے سب سے زیادہ رخم فر مانے والے توابی رحمت کے طفیل زیادہ رخم
کرنے والا ہے اور جم مصفی وہ ہوگئی ہوگئی مخلوق میں برگزیدہ ترین ستی ہیں اوران کی
آل پراوران کے تمام صحابہ کرام میں پر بھیشہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔
آل پراوران کے تمام صحابہ کرام میں پر بھیشہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

CHOPPED TO THE CONTRACT CONTRA

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَيِينَ

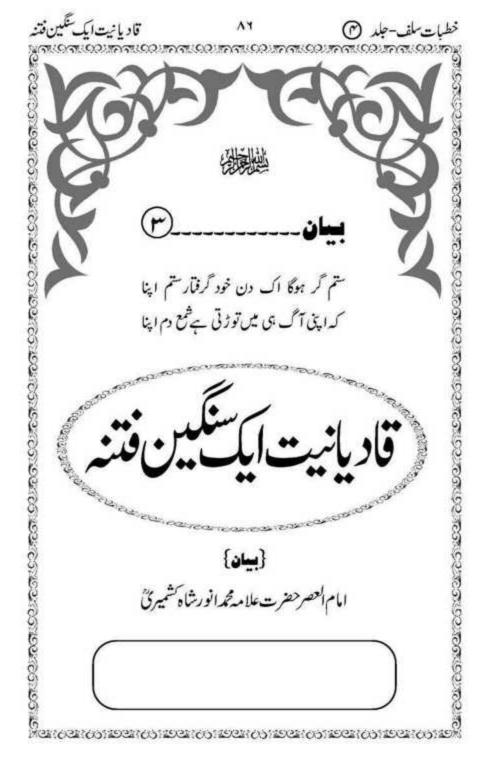

ٱلْحَمْدُ يِثْهِ وَكَفَى وَسَلَاهُ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعْدُ! تطبيم سنوند كي بعد!

دین کی تکمیل ہو چکی

عاد أو مصلیاً و مسلماً السلام علیکم یا الل الاسلام ورحمة الله و برکاته محمد انورشاه تشمیری عفا الله عند بحیثیت ایمان و اسلام و اخوت و بن اور است مرحومه محمد بد فظا کے اعضاء بونے کے کافد الل اسلام خواص کی عالی خدمت میں عرض گزار ہے کہ اگرچہ فتے طرح محمد اور وارد اقیم اس و بن ساوی پروقنا فوقنا گزرتی رہی ہیں ۔ اور باوجود اس کے کہ آخری پیغام خدائے ہر حن کا بیہ ہے کہ اگری قرق الگرف و اند گرف و انتہائی معدائے ہر حن کا بیہ ہے کہ اگری قرق الگرف و انتہائی معدائے ہے کہ اگری قرق الگرف و انتہائی اللہ و انتہائی انتہائ

عَلَيْكُمْ لِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَاأُ

آج کے دن میں نے وین تمبارا کمال کو پہنچایا اور اپنی نعت تم پر بوری کردی اور

اسلام پری تمهارادین بونے کے لیےراضی بوا!

مَاكُانَ مُحَدَّدٌ أَبَأَ احَدٍ فِن رِجَالِكُمْ وَلٰكِن رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينِي \*

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِينها ۞ [ سورة احزاب: آيت ٣٠]

تہیں محرک کے باپ تمہارے مردوں میں سے لیکن بین رسول خدا کے اور خاتمہ بیغیروں کے اور خداہر چیز کا اپنے امور میں سے عالم ہے۔

### بہت سے د جالول نے نبوت کے دعوے کئے

اوراس کے قطعی الدلالت ہونے پر بھی است تھریہ کا اجماع متعقد ہو گیا۔اور ختم نبوت کا عقیدہ دین تھری کا اساسی اصول قرار پایا۔اور جس است نے ہم تک بیرآیت کہ عقیدہ دین تھری کا اساسی اصول قرار پایا۔اور جس است نے ہم تک بیرآیت کہ نہائی اوراسی وعویٰ پرمسلمہ کذاب اور اسود کا ذب کوئل کیا اور بڑا کفر دونوں کا بید وعویٰ قرار دے کر کذاب مشتہر کیا۔اور باقی جرائم کو کذاب کے ماتحت رکھا ۔گر پھر بھی بحکم حدیث نبوی بہت سے دجالوں نے نبوت کے دوے کئے ۔ادران کی حکومتیں بھی رہیں اور بالآ خروا مل جہنم ہوئے۔

### اس زمانے کابڑا فتنہ

ہمارے اس منحوس زمانے میں جو بورپ کی افرادے ایمان اور خصائل ایمان کی فا کا زمانہ ہے بنٹی غلام احمد قاد بیانی کا فتندور پیش ہے راور گزشتہ فتنوں ہے مزید اور شدید ہے اور حکومت وفت بھی ہمقابلہ مسلمانوں کے قاد بیانی جماعت کی اعداد اور اعانت کر رہی ہے یہ جماعت بہنسبت یہودونصار کی اور ہنود کے اہل اسلام کے ساتھ وزیادہ عدادت رکھتی ہے کوئی چیز ان کے اور اہل اسلام کے درمیان شترک اور اتحادی باتی نہیں رہی۔

<u> قرآن کے ساتھ گستاخی</u>

منتی غلام احمد قادیانی جواس زمانه کا دجال اکبر ہے۔ بیس جزوی قرآن مجید پر اضافه کرتا ہے۔ جوکوئی ان کی بیس جزودی کا افکار کرے اور ان کو نبی نه مانے ، وہ ان کے زدیک کا فر ہے اور اولا وزنا ہے اور کوئی اسلامی تعلق مثل جنازہ کی نماز اور تکارے کے اس کے ساتھ جائز نہیں ۔ پھر قرآن مجید کی تغییر اس نے اپنے قبطہ میس کرر تھی ہے دوسرے کی کا کوئی حصہ نہیں گلآ۔ جیسے فاری مثل ہے۔

خوردن زمن و لقمه شمردن از تو اس کی تفسیر کے متعلق خواد کل امت کا اختلاف ہووہ سب اس کے نزد یک گمراہ ہیں

### حدیث رسول کی بےحرمتی

حدیث پینجبراسلام کی جواس کی دحی ہے موافق ندہوں اس کی نسبت اس کی تصریح ہے کہ ددی ہے کہ ددی ہے کہ اسلام یعنی کمآب اور سنت ہے کہ ددی ہے کہ ددی ہے کہ ددی ہے ہے کہ ددی ہے اور بحسب تصریح اس کے اس پر شریعت بھی نازل ہوئی ہے۔ اور بمقابلہ اس مقیدہ اسلامیہ کے کہ بعد ختم نبوت کے آئندہ کوئی شریعت نبیل ہوگی صریح اور اور ایس کیا ہے۔

# قادياني كااينے ليے ججزات كادعوىٰ

اور نیز اس کا علان ہے کہ آئندہ دیج قادیان میں ہوا کرے گا۔اور نیز جہادشرگ اس کے آئے ہے منسوخ ہوگیا اور پیٹیبراسلام کی کے مجزات تو نین ہی ہزار نقل ہوئے ہیں ۔منشی غلام احمد قادیانی کے تین لا کھاور دس لا کھ تک ہیں ۔جن میں خصیل چندہ کی کامیانی بھی شارہے۔اوراس کے اشعار ہیں۔ زنده شد بر نبی بلدنم بر رسوسلے نبال پ بیرانم آنچه حق واد بر نبی راجام دادآن جام رامرا باتمام

عيسلى التليفلاكي سخت توبين

نیز این مسیحت کی تولید میں حضرت میسی الطفاقاتی کدجن پرایمان و ین محدی ہے ایسی الطفاقاتی کدجن پرایمان و ین محدی ہے ایسی تو ہین السی تو ہین کے ہے۔ اور اس کے نز و یک تحقیق تو ہین ہے۔ الز امی یا بقول نصاری تو ورکناررہی تو ہین میسی علیہ السلام میں علاوہ اپنی تحقیقی تو ہین ہے۔ الز امی یا بقول نصاری تحقیقی اختیار کیا ہے کہ نقل نصاری کے سرد کھ کرتو ہین سے اپناول محمد ندا کرتا ہے۔

گفته آید و در حدیث دیگران

ہے معاملہ بیشتر ای پیغیبر کے ساتھ کیا ہے تا کہ عظمت ان کی وثوق ہے اتار دے اورخود مسج بن نیتھے۔

بزرگان اسلام کی تو ہین

ای داسطے ہنوو کے چیٹوا وَل کے ساتھ ایسائیل کیا بلکہ تو قیر کی ہے۔اور ایسے ہی بزرگان اسلام امام حسین ڈفیر ہم کی تحقیر کالیک تعلیم میں کوئی وقیقہ نہیں چھوڑا غرض کہ اس وجال کی وعوت اس کے نز دیک سب انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم سے بز دھ چڑھ کر اور افضل واکمل ہے۔

### قاد یانیت میں علاء کی خدمات

علاء اسلام نے اس فات کے استیصال میں خاصی خدمتیں کیں نگروہ خدمتیں انفرادی ﴿ اورخصوصی تھیں ۔اس وقت کہ ایک لطیفہ غیب نمودار اورنما یاں ہوا ہے کہ بجابد ملت جناب ﴿ سای القاب مولا ناظفر علی خان صاحب دام ظله اس خدمت کا فرض ادا کرد ہے ہیں۔ جس کی وجہ سے اس دفت جناب محدوح ادر ان کے رفقاء جناب مولوی عبدالحنان صاحب مولا نالال حسین صاحب اختر اور احمد یارخان صاحب سپر دحوالات ہیں۔ مہیں کچھ میت ادر حمایت اسلام سے کام لیما جائیے۔

# خطة بشمير سے خطاب

اہل خطہ شمیر بجھاور ہو جھ لیس کہ بچھ قادیانی جماعت ان کی امداد کررہی ہے وہ اہل خطہ سکے ایمان کی قیمت ہے۔ اور تاممکن ہے کہ کوئی امداد اور ہمدردی اس فرقہ کی ایمان خرید نے کے سواہو۔

دانی که چنگ وعود چه تقریری کنند پنهال خورید باده که تکفیر می کنند

# اس فرقہ کے ساتھ کسی قشم کی روا داری سخت خطرہ ہے

اورجن اوگول نے اس فرقہ کے ساتھ کسی شم کی رواداری بھی برتی ہے۔ وہ خطرہ میں ہیں بیٹ ہے۔ وہ خطرہ میں ہیں بیٹ ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ بلکدایک چھوٹی پیغیبری سے ایک بڑی پیغیبری قادیانی میں جو بل ہوتا ہے۔ اورجس کا جی چاہان عقا کد ملعونہ قادیانی کا مجوت ہم سے لے۔ اوراس شدید دفت میں کدوطن کو بے خبر کر سے ایمان پر چھاپ مارا گیا ہے۔ کے عظم سے ایمانی کا مجوت دے۔

# امل علم حق تلمذا دا كري

جن حطرات نے اس احقر ہے حدیث شریف کے حرف پڑھے ہیں جوتقر بیأ دو

രംഗങ്ങനാക്കുന്നുകയാകുന്നുകയാകുന്നുകയാകുന്നു 1



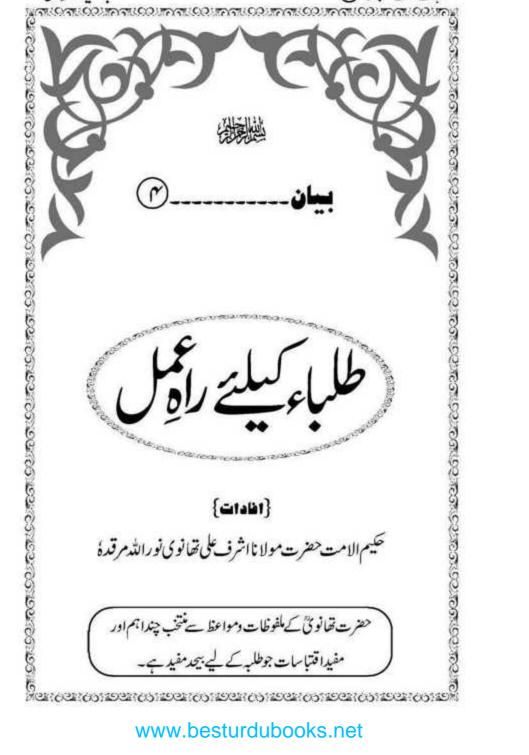



{اظدات}

ت حضرت مولا نااشرف على تفانوى نورالله مرقدهٔ

مفيدا قتباسات جوطلبہ کے لیے بیحد مف



کوئی دنیوی غرض ندر کھیں اور تحصیل (فراغت ) کے بعد اس فضل عظیم کی پوری قدركرين،اس كى حفاظت كرين،اس كوضائع ندكرين ـ

آج كل طلب كى بيحالت ب كعلم حاصل كرنے تك تون كچھنيت ہوتى ہے نہ توجہ ، نہ شغل ، اور جب فارغ ہوتے ہیں توبعض تو اسے دنیا کمانے کا ذریعه بنالیتے ہیں اوربعض طلبه اس ہے تعلق بھی نہیں رکھتے ، کہیں کوئی طبیب بن جا تا ہے، کوئی تا جربن گیا، کوئی صناع ( کاریگر) بن گیا.... میں کچھ بننے کومنع نہیں کرتا ، بنو گرعلوم نے تعلق تور کھو، تا کہ اس کا نفع متعدی رہے۔

بيرا گراف از بيان حضرت مولا نااشرف على تفانويُّ

ٱلْحَمْدُ لِللهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفْي ... أَهَّا بَعْدُ! عَلَيْ مُسنونه كه بعد!

# طلباءي بدحالي وبدشوتي

مدارس میں ایسے طلبا و موجود ہیں جو برائے نام اسباق میں آجاتے ہیں مگر اعدرونی طور پر عالم فاضل وغیرہ کے کورس سے دلچین رکھتے ہیں تا کدسرکاری نوکری مل سکے بھلا یہ لوگ طالب علم کہلانے کے مشخق ہیں؟ ہرگز نہیں۔

یہ بھی ایک مرض ہوگیا ہے کہ آج کل طلبہ کتابوں کے ختم کرنے کواصل کا م بچھتے ہیں اگر چہا عت ہی سے ہواور کتا ہے کی عبارت ایک دن بھی ند پڑھنا پڑے۔اور اب تو بعض طلبہ کی بیرحالت نی ہے کہ سبق ہیں شریک بھی ہیں مگراس کی خبر نہیں کہ سبق کہاں ہور ہاہے اور کسی مسئلہ کی تقریر ہور ہی ہے۔

نا كام طلباء

طالبان علم کبلانے والوں میں ایک قسم کے وہ اوگ بھی ہیں جو یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو پچھ کرنا بھی نہ پڑے اور عالم ہوجا نمیں اس کی ترکیب انہوں نے بید نکالی کہ مدرسہ میں واخل ہو کر کئی جماعت میں شریک ہو گئے نہ مطالعہ ہے نہ کرار ہے ، نہ بیق کے وفت تو جہ ہے بس جماعت نے کماب ختم کرلی تو ان کی بھی ختم شار ہوگئی درسیات سے فارغ ہو گئے۔

تويادر كھوبيدطالب علمي نبيس ہےاس طرح علم نبيس آتار

طلبه كوفكروا هتمام كي ضرورت

طلبہ کے لیے کفش کتب بین کافی نہیں بلکہ فکر کے ساتھ مطالعہ کی سخت ضرورت ہے اور فکر دمطالعہ اختلاط کے ساتھ نہیں ہوسکتا اس کے لیے یکسوئی اور تنہائی کی ضرورت ہے چولوگ ہردفت اختلاط میں رہتے ہیں اور بانٹیں ہی بناتے رہتے ہیں ان کا قلب انوار سے خالی ہوجا تا ہے اور قلب کا خالی ہونا بہت ہی براہے۔

علوم کے لیے بکسوئی اور اجتماع خیال کی ضرورت ہے اور بید گوشہ تنہائی بیس زیادہ حاصل ہوتی ہے۔

### فضوليات سے احتر از کی ضرورت

فضولیات میں پڑسنے ہے آ دی کافہم (سمجھ) منے بوجا تا ہے اور ضروری کا موں ہے۔ رہ جا تا ہے اور ضروری کا موں ہے۔ رہ جا تا ہے ۔ کعلی ہوئی بات ہے جب جا ہو تجربہ کراو، ملنا جلنا کم کردو، بولنا کم کردو اور خال کے اور خال اور خال اور خال سے اجتناب کرد، اس سے خود بخو دہم اور عقل میں نور انہت پہدا ہوئی۔

جولوگ بک بک بہت کرتے ہیں ان کی قہم (سمجھ) ادر عقل پر باد ہوجاتی ہے معاصی ہے ادھراُ دھرد کیجینے سے حواس منتشر ہوکرعقل خراب ہوجاتی۔

جو شخص فسنولیات میں متبلا ہوگاوہ بھی ضرور پات کی طرف متوجہ نبیں ہوسکتا بیتجر بہ

کی بات ہے۔

### فضولیات ظلمت پیدا کرتی ہے

قصنول الغوكلام اعبث كلام سب ايك اى جن راس سے قلب ميں ظلمت پيدا ہوتی ہے۔ نورانيت فنا ہوتی ہے۔ باطن كی استعداد برباد ہوتی ہے۔ اس استعداد كے ضعیف ہونے كو حديث ميں موت قلب كہا گيا ہے۔ اس كا حاصل بير ہے كہ قلب ميں ايك نور ہوتا ہے وہ ضعیف ہوجا تا ہے۔

عبث (بیکار) کا ایک ضررتو یہی ہے کہ کثرت عبث سے قلب کا نور بھھ جاتا ہے، اور قلب میں قساوت ( حق ) پیدا ہوتی ہے۔

چنانچہ بلا ضرورت اگر کوئی کسی ہے اتنا بوچھ لے کہ کہاں جاؤ گے اس سے بھی قلب میں ظلمت پیدا ہوجاتی ہے۔اور قلب مردہ ہوجا تا ہے۔اگر کسی کوحس ہی نہ ہوتو اس کا کیاعلاج ہے۔

اگرا خرت کی فکر ہوتو انسان مجھی فعنول اور عبث میں نہیں پڑسکتا ، پڑنا تو بڑی ہات ہےاس کوآ کھا تھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔

# استاد کاسبق یا کوئی بات راز لے کرسنتا

ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کے ذریعہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ اور خود خفیہ طور سے سننے کے لیے کھڑا ہوگیا۔ اتفا قامیں نے دیکھ لیا، یاس بلا کر دھمکا کر سمجھایا کہ چوروں کی طرف جھپ کر سننے کا کیا مطلب؟ کیا کسی نے میاں آنے سے مع

کیا ہے؟ اگرشرم آتی تھی توا ہے فرستادہ (بیعیج ہوئے) سے جواب یو چھ لیتے۔ چھپ کر کسی کی بات سنتا عیب اور گناہ کی بات ہے کیونکہ ممکن ہے کہ مشکلم کوئی ایسی بات کرے جس کواس (حیب کر سننے والے) سے یوشیدہ کرنا چاہے۔

### طلباء کے لیے چند ہدایات وتنبیہات

طالب علم اورطلب حق کے لیے اوگوں ہے میل جول (فضول اختلاط) ہم قاتل ہے۔ طالب علموں میں وومرض ( بکٹر ت ) ہیں جاہ اورشہوت ان سے بہت کم خالی ہیں اور یہی دونوں چیزیں دین کو ہر با دکر نے دالی ہیں۔

جوطالب علم مدرسہ میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے اس کو دو وسیتیں کی جاتی ہیں۔ ایک بیا کہ کسی سے دوئتی مت کرود دس سے کہ کسی سے دشمنی مت کرو۔

افسوس اب تو طالب (مدرسہ کے ) مہتم کے کاموں میں وخل دیتا ہے بیحریت (اور آزادی) ہے لوگوں کا مذاق ہی گلز گیا ہے اور ایسا گلزا ہے کہ شور وشر کو حیات (زندگی) سجھتے ہیں ۔اورسکون کوموت ، یعنی وہ زندہ ہی کیا جوحر کت نہ کر سے اور حرکت مجمی کر سے تو ایسی ۔

ان کے نزد کیے جس طرح سکون حیات کے منافی ہے اس طرح حرکت منتقبہ بھی اس لیے حرکت فیرمستقبہ کو حیات سمجھتے ہیں۔

بعض لوگ مجد کا پکھا (اور لوٹا دغیرہ) جمرہ سے لےجاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے ذرا سا بکھا (یا وہ لوٹا) ہی تو ہے معمولی بات خیال کرتے ہیں حالا تک بڑی بات ہے۔ بیر حرکت طالب علموں میں بہت ہے بتلاؤا یسے پڑھنے سے کیا فاکدہ؟ جب دینی مدارس میں رہ کر بھی دین نہ پیدا ہوا تو ایسے پڑھنے سے کیا فاکدہ

سوائے مگرائ پھیلانے کے ادر کیانجہ ہوگا۔

طلماه كيلئة راهمل

# بعض طلباء كي غلطنهي

بعض طلباء یہ خیال کرنے ہیں کہ ابھی تو ہماراز مانظم حاصل کرنے کا ہے اس زمانہ میں عمل کرنے کی چندال ضرورت نہیں فارغ ہونے کے بعد عمل کرلیں گے بیسراسر شیطانی دھو کہ ہے۔

الل علم کو (اینی )اصلاح کی فکرنبیں جس کی بدولت علم کی جگہ جہل ہو گیا ، ہزرگی کی جگہ فسن ہو گیا ، ہزرگی کی جگہ فسن ہو گیا ، ہدارس بیس جا کر دیکھو طالب علم اور اسا تذو کا کیا رنگ ہے، ندھدود ہیں خدانسا نیت اور آومیت ہے کہتے ہیں کہ مولوی ہوکرسپ درست ہوجا کیں گئے۔

ارے نا دانو! اور بگر جائیں گے، اس دفت (طالب علمی کے زمانہ میں تو دوسرول کے مائد میں تو دوسرول کے مائخت ہیں جب ابھی شمیک نہ ہوئے تو آئندہ خود مختار ہوکر کیا امید ہے۔ اس دفت کوئی ہے میں نہ کہ سکے گا کہ مولانا آپ سے بیاکتا ہی ہوئی یا آپ نے مسکلہ کے خلاف (اور اصلاح) کا تو بیطالب علمی ہی کا دفت ہے۔

### شیطانی دھو کہ اورعلماء کی بدنا می کی وجہ

ہمارے بعض طائب ملموں کا خیال ہے کہ انجی تو ہم پڑھ رہے ہیں جب پڑھ لیں گے اس دفت عمل کریں گے یہ خیال بالکل غلط ہے جس گناہ کوتم آج نہیں چھوڑ کے اور جس اطاعت کواس دفت اختیار نہیں کر کے یہ داورنشس پر قابونہیں تو کل بدرجہ اولی تم سے عمل نہ ہو سکے گا۔ بلکہ آج عمل کرنا مہل ہے جس قدر مدت گذرے گی تفس کے اعدر اغلاق رؤیلہ دراسخ ہوں گے۔

عوام الناس كوجس قدر وكايتيس اورالزامات علما ميرجين السيملي بن كي بدولت بيس \_

### آج کل اخلاق کا فقدان ہے

اور حمل ہے میری مراد نماز ، روز ہ ، اور بہت ہے نوافل نہیں وہ تو بفضلہ تعالیٰ آپ کرتے ہی ہیں اس لیے ان سے بحث اور گفتگونہیں بلکہ میرارو کے خن اکثر اخلاق کے متعلق ہے، تکبر ، باہمی حسد ، فیبت اور قلب و نگاہ کے تمام گناہ چھوڑ وو ، اور ان کے علاج کی فکر کرو ، خدا ہے خثیت اور جمت ، وین کی عمیت اور جن ہے تم کو نفع بہنے کر با ہے ان کی اطاعت اور خدمت کروادر حرص اور طمع کے یاس بھی نہ جاؤ۔

اس سے ونیا داروں کی نظر میں آپ لوگوں کی بڑی رسوائی ہوتی ہے اس لیے جہاں اس کا ادنی احمال بھی ہو ہرگز دہاں نہ جا کہ ادر نہ وہ فعل اختیار کروا گر چیتم نظی کی حالت میں ہو۔ بالکل مستغنی رہو۔

# جھوے نے مدرسوں سے نکل کر بڑے درسول میں

### جانے والے آزاداور بربادطلباء

جوطلبدایک دفت تک کسی کی نگرانی اور ماتحتی میں رہے ہوں وہ جب بڑے مدارس میں جائے بیں اور طبیعت میں آزاوی رکھتے بیں تو وہ ان مدارس میں جا کرمخلی بابطع (بالکل ہی آزاد) ہوجائے بیں چونکہ طبی قاعدہ ہے کہ جوقوت ایک زمانہ تک بندر ہی ہو جب اس کوآزادی ملتی ہے توایک دم سے اہل پڑتی ہے۔

اس کی اصلاح کی دوصور تیں جاس آزادی کی روک تھام جوعقل ہے ہوتی ہے۔ اس آزادی کی روک تھام جوعقل ہے ہوتی ہے۔ خطندوں کو بیہ بات یا در ہتا جا ہیے کہ نفس کو پابند کرنا اور آزادی سے روکنا ادر اس میں استقلال اور چھٹکی بیدا کرنا نہایت ضروری ہے۔ ورندا نسان اور جانو رہیں کیا فرق ہوگا۔ مرادگی ای بیں ہے کہ انسان اسپیننس پر قابو یافتہ ہونس کا تابع نہ ہو۔

اورجواليسے اوگ بين كدان مين عقل نبين ان كاناقص العقل مونامشابد بان ك

ليے بروں كى ماتحتى اور تالع وارى ضرورى ہے اس كے بغيران كى تباہى ہے۔

بے وقوف (ادر کم عقل) کے لیے بہی مصلحت ہے کہ کسی کا تابع ہوکر رہے جیسے

اگرچھوٹے منچ کوماں باپ کے تالع ند کیا جائے تووہ یقینا ہلاک ہوگا کیوں کہ اس کواہے

تفع اورضرر کی کی چرخرتان تو بوتوف (ادر تاسجه ) کے لیے کسی کا ماتحت ہونا بی مصلحت ہے

اورای میں اس کی حفاظت ہے تا کہ دوسرااس کوروک ٹوک کر سکے۔

زمانه طالب علمي مين مطبع بهوكريس ربناجا بيه يعني طالب علم مين خورا كي اورآ زادي

نہیں بلکہاں کواسا تذہ اور اپنے بڑوں کامطیع وفر مابر دار اور تا کع ہوتا چاہیے۔

جومستقل بالذات موتاب (برول ك تابع نبين موتا) وهمستقل بدزات موجاتا

### علماء وطلباءكوا بهم نصيحت وصيت

علیا ، کوایک بات کی اور نصیحت کرتا ہوں وہ ہیر کہ جس کے سر پر بڑے یہ وجود ہوں۔ اس کوا پنی شہرت کی کوشش نہیں کرتا چاہیے بلکہ جہاں تک ہوا ہے کو گم کرو، گمنا می ہیں رہو کیونکہ بڑا بنتا سخت خطرہ کی بات ہے اور شہرت سے و نیوی مصائب کا درواز و بھی کھل حاتا ہے۔

سلامتی اس میں ہے کہ چھو نے بن کر رہواس میں دین کی بھی سلامتی ہے اور دنیا کی بھی۔

اورجس کے سرپر کوئی بڑا نہ ہواس کے لیے میں دوسراطریقہ بتلا تا ہوں اوراس کے متحسن (بیندیدہ) ہونے پرفتم کھا سکتا ہوں۔ دہ بید کہ اسپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے ان شاءاللہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔

### علماء کے کرنے کے جارکام

ال وقت ال (تعلیم) کے چندافراد میرے ذبان میں ہیں ان کوم شرکتا ہوں اور دواستقر ای چار ہیں۔ وعظ ، تدریس ، امر بالمعروف بخطاب خاص تصنیف ، علما یکوان چارول شعبوں کوافتیار کرتا چا ہیے اس طرح کے طلباء کے سامنے تو مدرس بن کر بیٹیس ۔ ادر عوام کے سامنے واعظ ہول ۔ اور خاص مواقع میں امر بالمعروف کریں ، ادر خاص مواقع میں امر بالمعروف کریں ، ادر خاص مواقع میں امر بالمعروف کریں کو تکہ ہر جگام مواقع سے مرادیہ ہے کہ جہاں اینا اثر ہوو بال خطاب سے نصیحت کریں کی وقکہ ہر جگام بالمعروف مفید نہیں ہوتا اور بعض دقعہ عام لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کی دجہ سے مخالفت بڑھ جاتی ہوتے تو ہوان موال ہوا ادرا گر کی سے تمل ہو سے تو ہوان طلبار نہ النہ وہ امر بالمعروف کریں بھر بیشروری ہے کہ اپنی طرف سے تحق ادر درشق کا اظہار نہ کریں بلکہ زی اور شفقت ہے امر بالمعروف کرے اس پر بھی خالفت ہوتو تحق کریں مار بالمعروف کرے اس پر بھی خالفت ہوتو تحق کریں مار بالمعروف کریں جاتے ہوتو تحق کی دولیا ہوا ہے کہ اور اگر کی طاقت نہ ہوتو تحطاب خاص نہ کرے میں خطاب عام پر اکتفاء کرے۔ ضمر وریت کا اہل علم کو خیال رکھنا جا ہے۔

NATE OF THE PROPERTY OF THE PR

تین کام توبیای ، چوتھا کام تھنیف کا ہے علماء کو ضرورت کے موقع پر تھنیف بھی کرنا چاہیے اس کے بیم حق بین کرسب مصنف اور داعظ ہوجا کیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت علماء ش کچھاوگ مصنف اور داعظ بھی ہونے چاہیے کیونکہ بیامور قرض کفا بیا ہی کام کرنے والے ضرورت کے مطابق کافی مقدار میں ہونے چاہیے۔ اگر ایک قصب بیں ہرکام کرنے والے ضرورت کے مطابق کافی مقدار میں ہونے چاہیے۔ اگر ایک قصب میں بقدر ضرورت واعظ موجود ہوں تو دوسرے علماء پر وعظ کہنا واجب نہیں ان کو درس وتدریس میں مشخول رہنا جائز ہے۔ اور اگر واعظ کوئی ند ہوتو مولوی صاحب کواجازت نہیں کے دوسر فیمون بران کو وعظ بھی کہنا چاہیے۔

وعظ میں خاص اثر ہوتا ہے جس سے عوام کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے نیزعوام کواس سے دحشت بھی نیس ہوتی بلکہ دلچیس ہوتی ہے ادراس کا جلدی اثر ہوتا ہے۔

الفرض تصنیف کا تفع بھی عام نہیں اور درس کا تفع تو بہت ہی خاص ہے کہ ایک خاص جماعت تک محدود ہوتا ہے سب سے زیادہ نفع عام دعظ کا ہے کہ ایک گھنٹہ میں پانچ چھ ہزار کو نفع ہوجا تا ہے تو دعظ کا نفع اتم واعم واس سے اس لیے اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔

# فارغ ہونے کے بعد اگر دنیاوی کام میں لگ جائے

# *پھر بھی* چند کام توضر ورہی کرنا چاہیے

ایک سبق علاء کولینا چاہیے کہ علم کوفضل عظیم سمجھ کر حاصل کریں اور اس ہے کوئی و نیوی غرض ندر کھیں۔اور شخصیل (فراغت) کے بعد اس فضل عظیم کی پوری قدر کریں۔ اس کی حفاظت کریں۔اس کو ضائع ندکریں۔

آج کل طلباء کی میرحالت ہے کہ تلم حاصل کرنے تک تو نہ پچھے نیت ہوتی ہے نہ توجہ منشغل ، اور جب فارغ ہوئے توبعض تواسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنالیتے ہیں۔اور بعض طلباء اس سے تعلق بھی نہیں رکھتے کہیں کوئی طبیب بن جا تا ہے کوئی تاجر بن گیا۔ کوئی صناع (کاریگر) بن گما۔

میں کچھ بیننے کومنع نہیں کرتا بنوگر عنوم ہے تعلق تو رکھوتا کہ اس کا نفع متعدی رہے (سلسلہ باقی رہے) اور اس کی ایک خاص صورت یہ ہے کہ پڑھاتا رہے اور ایک عام صورت ہے وہ یہ کہ وعظ کہتار ہے جس وآئ کل علماء نے بالکل چھوڑ دیا اور اس لیے اسے جہلاء نے لیا۔ اور اگر ان دونوں میں سے پچھ ندہو سکے تو کم از کم مطالعہ بی کرتا رہے تا کہ ذبول ندہ وجائے۔

ادرا گرانفاق ہے کی کے لیے کسب (کمائی) کا ذریعہ بھی بھی علم ہوتو وعظ کو ذریعہ معاش نہ بناؤ ، بلکہ کوئی کتاب تصنیف کرو تدریس میں مشغول ہواور اس سے معاش حاصل کرو۔

### استغناءغيرت بخود داري

قربایا کہ امراءعموماً اہل علم کو بے قدر سیجھتے ہیں بجزان کے جنہوں نے اہل علم کی صحبت اٹھائی ہے۔ اہل علم خود جا جا کر مجھتے ہیں جھتے ویژی خیرت آتی ہے۔

بئس المطاعم حين الذل تكسبها فالقدر منتصب والقدر مخفوض

ا پئی پیازروفی اس سے اچھی ہےجس میں ذلت ہو۔

ایک نج صاحب پرانی دضع اور پرانی ردشی کے ایک مقام پرآئے انہوں نے چاہا کہ دہاں کے روساء سے ملاقات کریں ایک رئیس صاحب کے پاس پنچ تو وہ دورہی سے صورت و کھے کر گھر میں چلے گئے انہوں نے خادم کے ذریعہ کہا ایمیجا کہ میں فلاں شخص ہوں آپ سے ملئے آیا ہول تام سن کر وہ رکس صاحب ہا ہرآئے اور معذرت کر کے کہنے گئے کہ کہا کہ کھر میں یہ مجھا کہ وکئی مولوی صاحب ہیں چندہ لینے کی کریں یہ مجھا کہ وکئی مولوی صاحب ہیں چندہ لینے کی کریں یہ مجھا کہ وکئی مولوی صاحب ہیں چندہ لینے کی

غرض سے آئے ہیں بیخیالات ہیں عوام کے علاء کے متعلق۔

# اہل علم كوآج كل لوگ ذليل سجھتے ہيں

### طلباء وعلماء كس طرح باوقعت وعزت داربن سكتے ہيں

اس کی کوشش کرو کہ تمہارے مدر سے اہل دنیا کی نظر میں باوقعت ہوجا تھیں جس
سے قلوب میں طلباء کی وقعت ہوگئ ..... باوقعت بنانے کا طریقنہ یہ ہے کہ علاء استغناء
برغیں کیونکہ علاء کی عزت استغناء ہی ہے ہوتی ہے۔ عباو قبائے بیس ہوتی نیز آج کل
طلباء کو کھانا لانے کے لیے امراء کے گھروں پر بھیجنا مناسب نہیں کیونکہ اس سے طلباء
عوام کی نظروں میں ذلیل و حقیر ہوتے ہیں اور طلباء کی حقارت سے علم دین نظروں میں
حقیر ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس کی کوشش کرو کہ طلباء کی وقعت ہوجب طلباء کی وقعت ہوگی تو اہل

ونیاا ہے بچوں کوعالم بنائیں سے۔

#### عزت كامدار

عزسته كالداراستغناءادر ذلت كالداراحتياج بيالباس ودضع كواس بيس دخل نهيس اگر کپڑے پرانے ہیں اور ہفت اقلیم کا بھی دست نگرنہیں رتو وہ معزز ہے اورا گرلہاس نوایون کاسا ہے ہزاروں رویبیٹنخواہ ہے۔ سامان امیرانہ ہے گھرنظر اس پر ہے کہ اس مقدمہ میں کیجھاد رمل جائے فلا ن معاملہ میں کیجھاد رہاتھوآ جائے تو ایسانخص بالکل ڈلیل ہے۔ علما وکی بے قدری ساوگی ہے اور <u>پھٹے ہوئے کرتے پھٹے ہوئے جو تے</u> ہے نہیں ہوتی اس کی تو وہ کچھ بھی پر داہ نہ کریں مگر خدا کے لیے مستغنی ہوکر رہیں ۔ایک مخص بھتے ہوئے لباس میں ہولیکن عالم ہومتنی ہوتوممکن نہیں کہ مسلمانوں کی نظروں میں اس کی عزت ندہو برخلاف اس کے جولوگ عبا اور قبامیں ہوتے ہیں جاہے کیے ہی مہذب طریقه بیرسوال کریں گر والت ضرور ہوتی ہے خاص کرا گر تقویٰ ہوگا توعلوم حقہ قلب م وار د ہوں گے۔اب بھی جس طالب عثم کا جی جا ہے تچر بہ کرے اور تقویٰ کواختیا ر کرے ۔ و کچھ لے کہ کیسے کیسےعلوم حاصل ہوتے ہیں ۔اگرخلوص ہے۔تقویٰ اختیار کیا جائے تواس کی بر کت کی تو حد نبیس ۔ا گرخلوص نہ ہوتو امتحان کے لیے کر کے دیکھ لواس کی بر کت بھی كيحهانه يجحاد كيولوهي طلبه وخصوصيت يحاسا تدرتغوي اختيار كرنا جاسيي

# عمل وتقویٰ کے بارے میں طلبہ کی کوتا ہی

تقوی زیادت علم کا سبب ہے طلبہ کواس کا بالکل اہتما منہیں اس میں وہ بے حد کوتا ہیاں کر جے بیں ان کوتا ہیوں کی تفصیل میں کہاں تک کروں اور سس سس بات کو بناؤں ذرا کوئی شخص دو ہفتہ کسی محقق کے بیاس رہے اور اس سے این اصلاح کی

درخواست کرے اور وہ محقق بھی ایسا ہو جو بے تکلف ردک ٹوک کرتا ہوتب ان کو ایک کوتا ہیوں کی حقیقت معلوم ہو۔

طلبہ میں جوتقویٰ کی کی ہے اس کا سب یہ ہے کہ غدا تعالیٰ سے خوف نہیں ہے اب تو بیرحالت ہے کہ جس کام کوکرنا چاہتے ہیں اس کو گھیر گھار کر جائز کر لیتے ہیں گودل میں جانتے ہیں کہنا جائز ہے۔

بعض طلباء کہتے ہیں کہ ہم تو ایکی نے ہیں یا در کھو یہ عمر ہے تمہاری پیٹی کی جس بات کی اب عادت ہوجائے گی وہ کھی نہ چھونے گی اسی واسطے تو ارشاد۔ موو احسیانکم افہ للغو احسیعا یعنی اپنے بچوں کو تماز کا تھم کروجب وہ سات برس کو بھی جا کیں حالا تکہ نماز فرض ہوتی ہے بلوغ کے بعد اور بالغ ہوتا ہے اکثر پندرہ برس کی عمر میں ادر تھم سات برس

ر میں میں جب در میں میں ہونے ہیں مرہ ہے۔ کی عمر سے بڑھوانے کا سے تو وجداس کی یہی ہے کہ عادت بڑے گئے۔

### طلباء کی غلطی اورنفس و شیطان کا دهو که

بعض طلباء به خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا تحصیل علم کا زمانہ ہے اس میں عمل کی چنداں ضرورت نہیں بیمرامرشیطانی وھوکہ ہے بنصوص نے وجو ہا دکام میں طلباء وعلاء میں کہیں فرق نہیں کیا البتہ اعمال زائدہ جیسے طویل اوراد یا مجاہدات وریا ضامت کہ ان میں مشغول ہونے سے طالب علم کے لیے مطالعہ اور تکرار سبق افضل ہے۔

### طلباء سيے چندصاف صاف باتيں

میں نہایت اوب سے تھوڑا سا خطاب طالب علموں سے کرتا ہوں کہ آپ کی ضرورت محض علم دعمل کی وجہ ہے ہوئی درند آپ کوئی چیز نہیں۔اور یا در کھوجتنا لطیف کھانا ہوتا ہے اس میں زیادہ اور جلد کی ہد بو ہوجاتی ہے ہیں جس طرح بحالت درتی نافع الوجود جیں اسی طرح نا درتی بیس معترا ورسب نساو بھی ہوں ہے۔ اس لیے آپ کو ابنی اصلاح کر انا ضروری ہے ادرآپ کی اصلاح کے دوطریق بیں ایک توبید کرنمانہ مخصیل بیس استاو ویندار ڈھونڈ یئے۔ بدرین استاد ہرگز اختیار نہ کرو یہی طالب علمی کا وقت ہے تم یاش کا بھراس کے بعد بچھ دنوں پڑھ کرکسی اہل اللہ کی چند سے صحبت اختیار کروسب تم خاوم وین بن سکو سے پھرلوگ تمہار ہے تدم دھو کیں ہے۔

آن کل طلب نے فیال کررکھا ہے کہ درسیات سے فارغ ہوکر پھر آمل کا اہتمام کریں اور سے سے مربحر بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی ۔ یاو رکھو ہر چیز کا پہلی یارجواٹر ہوتا ہے دہ پھر تھی ہوا کرتا ۔ جب علم حاصل کرنے کے وقت کی کام کا تواب یا گناہ معلوم ہوتا ہے اس وقت دل پر ایک خاص اٹر ہوتا ہے اگراس اٹر سے اس وقت کام لیا گیا اور عمل کا اہتمام کرلیا گیا تب تو اٹر آئندہ باقی رہتا ہے ورنہ پھر قلب اس وقت کام لیا گیا اور قبل کا اہتمام کرلیا گیا تب تو اٹر آئندہ باقی رہتا ہے ورنہ پھر قلب سے زائل ہوجا تا ہے اور دوبارہ آسانی سے پیدائیس ہوتا۔ جب پڑھنے کے ذمانہ میں تم احاد بث وقر آن کی ورق گروائی کرتے ہے گئے اور ترغیب و تربیب کا اس وقت تمہارے دل پر اٹر نہ ہواتو آئندہ کیا امید کی جا سکتی ہے کہتم اس سے متاثر ہوگے۔ جب پہلے ہی تم نے یہ فیال کرے آئندہ کی بام سے فارغ ہو کہ یہ دوقت ان پر عمل کرنے کا ٹیس تو تر پر ب

الله تعالى علم نافع كى دولت عطافرهائي ، اورتفوى كى صفت من من فرمائي . وَ آخِرُ دَعُواناً أَنِ الْحَمُدُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَيدِينَ











أَلْحَهُ لُولِيْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعُدُ! تطيم منون على عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعُدُ!

علم حديث

تقريرالبنى

التقريرماً علم النبي امن فعل رجل اوقوله ولم ينكرعليه (ني كسامنيكي كاقول يافعل مواوروه خاموش ره جائي -انكارندكري -توبياس كي معدت کے لیے جمت ہے) اس کانام تقریر ہے لیکن نبی کے علاوہ کسی کی تقریر جمت نیل سے کیونکہ صرف نبی کی ذات الیں ہوتی ہے کہ ان سے سامنے اگر کوئی فیچے قول یا فعل ہوگا تواس پر سکوت نہیں کر سکتے اس کی نکیر کرنا ان کے لیے ضرور ک ہے اس دجہ سے حضرت مولی افتادہ نے قول دقر اراور وعدہ دعید کے با دجو دا پنے سامنے فعل منکر دیکھا توان سے رہانہ گیا فور زاعم راض کردیا۔

#### شان نبوت

حضرت خضر کی دھمکیاں سنتے رہے گرشان نبوت ہر جگہ غالب رہی چنا نبے جب
کشتی توڑی گئی تب اعتراض کیا پھرلڑ کے کوبلا وجن آل کیا گیا تو اور زیادہ برافرونت ہو گئے
حتی کہ جب دیوارکوسہارا دے کراُ ہے ٹھیک کردیا تب بھی ضبط نہ کرسکتے میہ منصب کا اثر
ہے کسی صحافی یا غیر صحافی کی تقریراس لیے جمت نہیں کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ ان کے روبر و
کوئی تعلی یا قول محر ہوجائے اور وہ اس پر سکوت کرجا تھی۔

عدیث کی یو تعریف محدثین نے کی ہے۔اصولیین نے اس میں ایک اور قید کا اضافہ کیاہے یعنی مغیر القرآن 'اور بیصرا حت الجھی ہے۔ کیونکہ گفتگو بہر حال غیر قرآن کی ہے۔

#### تحصمت انبياء

جناب رسول الله فقالمام انبياء كاطرت معموم بين وعليه اهل السنده والمجماعة اس ك دجه يه سه كه بريغ برئيل وظلس موتاب بارى تعالى كبتاب، إنّا أخْلَصْلُهُمْ يِخَالِصَةٍ فِرْكُرَى الدَّارِ أَنْ نيز ارتاد ب " وَإِنّهُ مُرْعِنْدُ نَالَبِينَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْمَادَاتُ"

مقربین الہی دوقشم کے

مقربین البی دونشم کے ہوتے ہیں۔ایک مجتبیٰ جن کو پہلے سے چھانٹ لیا گیا ہو

دوسرے منیب جن کو کشرت ریاضت سے بڑائی حاصل ہوجاتی ہے۔ جیسے امراء و
سلاطین کے بہال جس پرشروع سے بی نظرانتخاب پڑجاتی ہے تواس کوشروع بی سے
تربیت کے سامان مہیا کردیئے جاتے ہیں اور پھراس ہے کسی دفت غفلت نہیں برتی جاتی
ہیڈاوہ بہت جلد جو ہر قابل بن کر نظھر جاتا ہے اس کو اجتبی واصطفیٰ کہتے ہیں بخلاف
اس محفل کے جس کواس کی دانائی یا تجربہ کی بناء پرعبدہ دار بناد سیتے ہیں اس کو ہا دشاہ خود
نہیں جنتے بلکہ دوا پن کوشش جدو جہدہ کے میائی تنگ کرنچا ہے۔

قرآن كہتا ہے: "أَلَقُهُ يَجْعَنِي إِلَيْهِ مَنْ يَتَشَاءُ"اى وجدے نى كے مال باپ كا كافر ہونامكن بِمَران كے والد والد و كابد كار ہونامكن نيس ب جس كى وجدے اختلاط مركز در در در مرد الله الله مثل مرد م

ماده كاائد بشهرهوا دربجه قابل نفرت تشهر جائي

# حضور ﷺ کی ذات گرامی مجتبی ومصطفی

جناب رسول الله المحقق کے ماتھ قدرت نے جو برناؤ کیا ہے اس میں اجتین کی شان محملتی ہے کیونکر ایسی جگہ پیدا کئے گئے جہاں ایسی تربیت کرنے کا کوئی سامان نہ تھا اور والد کو پہلے ہی اُٹھالیا گیا بھر والد ہ کو ، اس کے بعد دادا کو بھی تربیت کے لیے صرف چپارہ گئے گروہ بھی کثیر الاولا داور تنگ حال ہے انہوں نے کیا بھی توصرف یہ کیا کہ آپ کو بکر یاں چرا نے کے لیے امراء کے پاس ملازم رکھ ویا مکہ میں گھاس بھوں نہ ہونے کی وجہ ہے آپ جائوروں کو لے کر شہر سے دس دس میل دور نکل جاتے ہے اور ویرشر مکہ بھی بالکل جائل تھا۔ اور ایسان وجہ سے کیا گیا کہ جناب باری تعالیٰ کو گور انہیں تھا کہ آپ کو والد ، والد ، والد ، وادا اور ایسان علاقے میں رہنے کے باد جود آپ علوم لائے۔

# حضور الملك في ابكو برطرح يه كامل كرديا

ادروه بھی ایسے علوم کہ سحالیکرام کو صرف ایتے ہی مدرسہ میں رکھ کر جرنیل، عالم ،صوفی

تحکر ال اور بادشاہ بنادیا انہیں الی الی تعلیم دی کہ فارس ، روم اور مصر کے لوگوں کے چکے کھر ال اور بادشاہ بنادیا انہیں الی الی تعلیم دی کہ فارس ، روم اور مصر کے لوگوں کے چکے کچڑا دیئے اس طرح نصل خصومات کے لیے ایسے ایسے قاضی پیدا کردیئے کہ بڑے برٹ سے بڑے نئے آج تک دنگ روجاتے ہیں غرض آپ فٹلانے صحابہ کو ہر طرح سے کامل بنادیا کسی کوسیاست میں ماہر جیسے ابو بکر ، عمر ، فاروق ، عثمان غنی ، بنی مرتضی ہی کہ کسی کوقا نون سازی میں ماہر جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کوقصوف میں با کمال کردیا ۔ تو جولوگ مخلص و مجتبی ہوتے ہیں ان کواس طرح تعلیم دی جاتی ہے کہ میدان میں بیٹی کر حقائق کی الیمی دنیا مستواردی کہ بڑے برٹ دانشور دنگ رہ گئے سیتمام شاخیں آپ کرجتی ہونے کی ہیں کہ سنواردی کہ بڑے بڑے خاندان میں پیدا کیا گیا ادراس طرح تعلیم دی گئی کہ کسی دوسرے قوم کے سب سے بڑے خاندان میں پیدا کیا گیا ادراس طرح تعلیم دی گئی کہ کسی دوسرے کواستاو بنانے کی ضرورت ہی شدری ۔

#### يشئؤن حفاظت

جو تحض مجبّی موگا وه فشاء اور برائیوں سے بمیشہ بری رہے گا کہا قال الله تعالیٰ یوسف ( وَلَقَلُ هَبَّتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَّابُوْهَانَ رَبِّهِ " " كه حضرت يوسف الشّيعة سے بحی جم كاصدور بوجا تا اگر بربان رب ندر كھ ليتے " البوهان المشهور فيه ان جبر ثيل اتى فيى صورة يعقوب عليه السلامروكان الا صبح تحت استانه اشارة الى المنع " يبا ن اگر مت به پر وقف كرك الا صبح تحت استانه اشارة الى المنع " يبان اگر مت به پر وقف كرك بيشة تو يم كي نبت حضرت يوسف النائية الله في طرف معلوم بوتى ہوں گيكن اگر وقف ندكيا جائے تو جم كي نبت حضرت يوسف النائية كي طرف معلوم بوتى ہو۔

### دل میں گزرنے والے خیال کے مختلف درجے

افت میں جو خیال ول میں گزر گیاجس کہلاتا ہے۔اگر ول میں قرار دیا گیا تو خطور ہے۔ادھر میلان ہوگیا تو حدیث انفس ہے،اس سے لذت ملے گی تو ہم ۔اگراس کے کرنے کا پہنتہ اراہ کرلیا تو جزم ہے۔ فقال قال المنبی ''الھد بامعصیة لیس بمعصیة وأن عزم بهافهو معصیة "اس بتا پراگریهان بم بامصیة بویمی توه معصیت نیل به مثلاً سارق فیهو معصیة "اس بتا پراگریهان بم بامصیة بویمی توه معصیت نیل به مثلاً سارق فی اگر سرقد کا اراده کرایا توجب تک اس فعل سرقد صادر شهوجات اس وقت تک گنامگار تیل بوگاراس کے باوجود الله تعالی و بهم کی نسبت حضرت یوسف علیه السلام کی طرف بیند نیل اس کی وجه بھی بیان فرات بیل خود بی اس کی وجه بھی بیان فرات بیل مثل و بیل کی ایک فرات بیل مثل الله تو تو الفی خشاء "

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ "كوياتُلُص كُولُناه بى عَنْيِل شَائبُ كَناه عَ بِي إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ "كوياتُلْم بَالِياعِيْنِ السلام ومعموم مائة بين وقال عليه السلام ومعموم مائة بين وقال الاحام ابوالحسن إلا شعرى المعصمة لا تزول - عصمة بين النبين بوتى ـ

### أيك طالب علمانهاشكال اورجواب

ابری یہ بعث کہ پھر حضرت آ دم الطفاظ سے معصیت کیے ہوگئی؟ یا حضرت موئی الطفاظ نے تبطی کو کیے مارڈ الا یا اخوان یوسف الطفاظ سے معصیت کیے ہوگئی؟ توجواب یہ ہے کہ ایک چیز عمد آ ہوتی ہے ایک خلاق کی سے ہوجاتی ہے ددنوں میں بڑا فرق ہے ایک خلاق کی سے ہوجاتی ہے ددنوں میں بڑا فرق ہے ایک خلاق کی ایک میں ہے مالا تکہ وہ بھی انظام قبل لیے اگر کسی نے ہرن بھی کرآ دمی کو مارڈ الاتواس پر قصاص نہیں ہے مالا تکہ وہ بھی انظام قبل انسان ہے ۔ حضرت آ دم الطفاظ نے جو بھی کیا شیطان کی تیمین دہائی پر اور اس کی اچھی باتوں کے چکر میں آنے کی وجہ سے کیا قرآن شاہد ہے۔ '' وقائس کھا آئی لگنا کہا تو قرب لیک کا انسان کے حصول کے لیے وہ دھوکا کھا گئے اور قائل کے احوال پر نظر نہیں کی اس کی خداوندی کے حصول کے لیے وہ دھوکا کھا گئے اور قائل کے احوال پر نظر نہیں کی اس کی باتوں کو مان لیاس لیے این سے جو ہواوہ معصیت نہیں تھی ۔

# نز ديكان رابيش بودجيراني

قرآن كهاب "فَنكيي وَلَمْ نَجِدً لَهُ عَزْمُا الله عَرْمَا الله عَرْدِيكان رابش بود

حیرانی اس لیے عمّاب میں آگئے اس طرح کے جوبھی واقعات ہیں ان میں قصد نہیں نسیان ہے یا غلط نہی ہے کیونکہ قبطی کواس نیت سے نیس مارا تھا کہ وہ مرجائے مگر وہ ایک طمانچہ کی تاب نہ لاسکا۔ اس طرح اخوان ہوسف ہیں انہوں نے جس مقصد کے لیے حضرت ہوسف الشخط او الد کے سامنے ہے ہمٹا یا ہے وہ خود کہتے ہیں '' وَتَدَّکُو نُوْ المِینُ بَعْدِیدہ قَوْمًا طُلِحِیْنَ ﴿ وَسُکُو نُوْ المِینَ لَا اللہ ہِ موجا کہ ہے۔ بہتا یا ہے وہ خود کہتے ہیں '' وَتَدَّکُو نُوْ المِینَ بَعْدِیدہ قَوْمًا طُلِحِیْنَ ﴿ " کو یاتم باپ کی نگاہوں ہے دور نہیں قرب ہوجا کہ ہے۔ توان واقعات پر مقاصدا چھے ہیں افعال خراب ہیں چنانچ حضور وَا قدور ہوگر اللہ تعالی کو گرفتار کرنے کے بعد صحابہ ہے مشور و کمیا تب فدید ایا تھا کہ فقر و فا قدور ہوگر اللہ تعالی کے عمل بال

# لیجھمصالح شرعیہ پربھیعتاب ہوتاہے

ای طرح حضور کے نے عبداللہ بن الی ہے مرتے وقت جوسلوک فرما یا ہے کہ اپنا کرنے کفن کے لیے دیا منہ بیں العاب دبن ڈالا خود جنازے کی نماز پڑھائی اس سلوک کو دکھے کرایک ہزاد آ دمی جواس کے ساتھی جے خلص ہو گئے جھے گراس پر بھی اللہ تعالی نے عماب فرما یا حالا نکہ ہیں جو اس کے ساتھی جے خلص ہو گئے جھے گراس پر بھی اللہ تعالی نے عماب فرما یا حالا نکہ ہیں جزئری معمالے کے جیش نظر عماب ہوتا ہے اور بھی ترقی درجات کے لیے بھی ان پر تھیہ کی جاتی ہے اس لیے حقق وہ ہے جو گناہ کرتا ہے گراس کو جین نہیں آتا تا وقت کے دو ہے جو گناہ کرتا ہے گراس کو جین نہیں آتا تا وقت کے یہ حقوم و محفوظ ہوتا ہے گراس کے یہ حقوم و محفوظ ہوتا ہے گراس کے یہ حقوم او کفوظ ہوتا ہے گراس کے یہ حقوم او کفوظ ہوتا ہے گراس کے یہ حقوم کو تقول ہوتا ہے گراس کے یہ حقول ہوتا ہے گئر اس کے قبل اور اس کی تقریرات تو بچنے میں کمال کیا رہے گا۔ ان وجوہ سے نبی کے قبل اس کے خطل اور اس کی تقریرات کو قبل کرنا ضروری ہے۔

# احادیث کلام الہی کابیان وتفسیر ہیں

بارى تعالى في بعث نوى كاسطلب ى بتاياب " لِتُنْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ

لِلْيْبِهِ هُمْ ''جس ہے معلوم ہوا کہ جو پچھاورجس قدر بھی احادیث نبوی ہیں وہ کلام البّی کا بيان اورتفير بي بي ادرقر آن شاہر ہے'' وَهَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰي ﴿ إِنَّ هُوَالَّا وَ مَيْ يَّنُوحِي ﴿ ' الله بِعِلا بِرِمعلوم وَوَالْبِ كَهِ قُرْ ٱن جَمِيدا ورَقُولَ رسولَ مِينَ كُونَى فرق حمیل ہے، حالا نکہ دا قعہ ایسانہیں ہے۔ان دونوں میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔آ ہے کے اقوال وی ہیں مُرغیر معبر یالفا ظامن اللہ تعالیٰ بخلاف قر آن کے کہ وہ وی ہے معبر بلفظه من الله عز وجل يعني الفاظ وحروف كي تركيب التدتعالي كي جانب سنة ي ہوتی ہے گو یا حدیث میں معانی کا القاء ہوتا ہے اور انہیں میں پیقیبرا پیے الفاظ میں ا مناسب طور برظا ہر فر ماوسیتے ہیں مگر قرآن میں معانی اور الفاظ ودنول کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کی فصاحت و بلاغت قر آن کی طرح حداع إز كونيس يني سكى ربعض علماء تے حديث وقر آن كافرق يوں بيان كميا ہے كوقر آن مجید وجی متلو ہے اور حدیث وی غیرمتلو ہے۔ رہا عدیث قدی اور قرآن میں فرق توصرف اس قدر ہے کہ احادیث قدسیہ مجر بالفاظ ومعناہ ہوسنے کے باوجود منقول بنقل متواتر نہیں موتين اورقر آن معبر بالفاظ ومعناه من الله تعالى موكر متلوب اورمنقول بنقل الهتواتر بيه. ·

تفسيرو تاويل

آپ کے تمام اقوال وی غیر متلو ہونے کی وجہ سے کلام اللہ کی تفسیر ہو سکتے ہیں کیونکہ تفسیر ہیاں ماہوالر اوکا تام ہے اور بجز نبی کے دومراکوئی متعلم (اللہ تعالی) کی مراو ظاہر کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بخلاف تاویل کے ، کیونکہ اس میں مائیکن ان یکون مراوالم متعلم ہونا معتبر ہے اس لیے اس کوغیر نبی بھی کرسکتا ہے۔ نیز جس طرح آپ کے اقوال کتاب اللہ کی تفسیر و بیان فریائے ہیں اس طرح آپ کے اقوال اور تقریرات بھی قرآن کے لیے تعین للناس کا فائدہ ویتے ہیں چنانچہ ان ہی اقوال اور تقریرات میں قرآن کے لیے تعین للناس کا فائدہ ویتے ہیں چنانچہ ان ہی اقوال افعال اور تقریرات سے آپ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی پوری تعلیم و تربیت فرمائی۔

انبياء كامقصد بعثت

اللہ تعالی نے بغیروں کو انسانوں کو سدھار نے کے لیے بھیجا تفائحض تبلیغ کے لیے بیس اس سے پیدا کیا تھا اس لیے کہ صرف تبلیغ تو فرشتوں ہے بھی ہو کئی ہے، اشتہارات آسان سے برسائے جاسکتے بھے گراس ہے انسانیت سدھاری بس جاسکتی تھی وہ آئی وقت ممکن تھا کہ کوئی معلم خود قوم میں نمونہ بن کر موجود ہواور اپنے عمل وکر دار ہے اس کو سدھارے ، اس لیے انبیاء علیم السلام صرف کینے کے لیے بیسے گئے اور علیم السلام صرف کینے کے لیے بیسے گئے اور چوکہ فرشتہ یا جن ہوتا تو وہ انسانوں سے اس قدر ہدر دی اور سلوک نہیں کرسکتا تھا جس قدر ان چونکہ فرشتہ یا جن ہوتا تو وہ انسانوں کے تکلیف کا اندازہ انسان بی کرسکتا ہے جن وطک کو انسان میں کرسکتا ہے جن وطل کو انسان میں کرسکتا ہے جن وال کی میں کرسکتا ہے جن وال کی کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کرسکتا ہے کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کرسکتا ہ

فرائض نبوت

ای حقیقت کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے '' نقد جاء کیم دسون منگم '' پھر
آپ کی بعث ہوئی ہے تواس شان سے کہ آپ کی عمر چالیس سال کی ہے بڑھا ہے کی
ہے بڑھا ہے کا آغاز ہور ہا ہے تب نبوت سرد کی جاتی ہے اس کے بعد تیرہ سال تک
آپ مکہ معظمہ میں صبر دضبط یا عدم آشد دکی زندگی گزار تے ہیں اور جب ۵۴ برس کی عمر
میں بڑھا یا آ چکا ہے تو جہاد فرض کیا جاتا ہے اور آپ ہمدتن اس میں لگ جاتے ہیں وہ
میں بڑھا یا آ چکا ہے تو جہاد فرض کیا جاتا ہے اور آپ ہمدتن اس میں لگ جاتے ہیں وہ
میں اس طرح کہ پہاڑ دن اور ریکھتان کا سفر ہے اونٹوں پرجھو لتے ہوئے سفر کرتا ہے
اس کے باوجود آپ نے نوسال کے اندر کی جہاد فرمائے ہیں اور اس ادلوالعزی کے
ساتھ کہ تبجہ کی نماز تک نہیں چھوٹی انسانیت کی تجلائی اسے فرض منصی کی تحیل کے لیے یہ
سے پچھے ہی۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ





حديث ميں ہے'' خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ''تم میں بہتر وہ ہے جو سیکھے قرآن مجیداور سکھائے۔

حدیث میں خیریت کا مقام ذکر ہے، اس میں معلم ہے متعلم کومقدم ركها ب ..... يا تواس ليه كتعلم (سيكهنا) يبليه بوتا ب تعليم (يعني سكهانا) بعد میں ہوتا ہے....اور یااس لیے کہ تعلم کوا کثر سفر کرنا پڑتا ہے،معلم کونہیں۔ ..... معلم شخواه یا تا ہے متعلم نہیں یا تامعلم کواور بھی بہت ہی ایس سہوتیں میسر ہوتی ہیں جو تعلم کومیسر نہیں ہوتیں ،اس لیے تعلم کی تکالیف کے پیش نظر خیریت کے مقام میں اس کومقدم فر ما یا۔

يبريكراف ازبيان ثثس العلمياء حضرت مولا ناتثس الحق افغاني رحمة الله عليه

ٱلْحَمْدُ يِثْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعْدُ ! خطبه منون ك بعد!

مقامعكم اورابل علم

علم دین ادرائل علم کامقام اس آیت بی بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت بیس بین الفاظ ایسے استعال ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں علم دین اور عالم کامقام بہت او نجا ہے ۔ قرآن کی عام اصطلاح یہ ہے کہ اہم اعلان شاہی طریقہ سے کیا جاتا ہے خود ہر حکومت کا بید ستور ہے کہ ضرور کی اعلان ایک خاص طریقہ سے کرتی ہے حکومت روزانہ کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی ہے ۔ لیکن جب اہم معالمہ ہوتا ہے مثلاً جنگ ، ون یونٹ قبط وغیرہ تو با قاعدہ اعلان کیا جاتا ہے ۔ قرآن بھی مقاصد مرم ہے متعلق با قاعدہ اور شاہی اعلان لفظ قبل سے کرتا ہے۔ یہاں بھی اہمیت کے لیے لفظ قبل سے اعلان فرمایا ۔ ارشاد ہے۔ قبل ھن یکستنوی الگذیات کی لیے لفظ قبل ہے اعلان فرمایا ۔ ارشاد ہے۔ قبل ھن یکستنوی الگذیات کی لیے لفظ قبل سے اعلان فرمایا ۔ ارشاد ہے۔ قبل ھن یکستنوی الگذیات کی گئوئن و الگذیات کی انہوں کے انگریات کے الفظ قبل ہے انگریات کی آئوئی کو الگرائیات ﴿

'' نبتلا دینجیے کیاعلم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھتے وہی ہیں جوعقل

واليے ہيں۔"

اہم علمی نکتہ

علامہ تھتا زانی نے لکھا ہے کہ استفہام انکاری بعض اوقات تو بخ کے لیے ہوتا ہے۔ تو گو یا پہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائٹ پلائی ، عالم دین اور غیر عالم دین کو برابر کرنے والے وہ جوشی غیر عالم دین کو خواہ گور نر ہو یا بادشاہ یا بورپ کے یو نیورسٹیوں کا سند یا فنہ عالم دین کے برابر سمجھے گا وہ تن تعالیٰ کے قبر اور اس کی ڈائٹ کے بنچ آئے گا کیونکہ علم دین کا مقام بہت او نچا ہے۔ جو علم نہیں رکھتا وہ نواہ کرہ اوش کا واحد بادشاہ کیوں نہ ہو عالم دین کا مقام بہت النہ اپنے کام عظیم میں سی کا صرف نام لے لے تب بھی گفر ہے کیونکہ اس کی ذات بہت بلند ہے لیکن یہاں تو عالم دین کی نہایت زور دار تعریف فرمائی ہے۔ دیا اس کی ذات بہت بلند ہے لیکن یہاں تو عالم دین کی نہایت زور دار تعریف فرمائی ہے۔ دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا ہو ایک ہو کا دیا دیا دیا ہو کیا ہو کہا ہے۔ دیا دیا دیا دیا ہو کیا گا ہو کیا ہو ک

علم کالفظ مطلق بولا جائے توعلم دین مراوہو تاہے

تیسری بات جواس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ باوجود یہ کہ ' یکھ گئون' '
فعل متعدی ہے لیکن اس کا مفعول ذکر نہیں کیا۔ لینی بیتوفر ماویا گیا کہ ظمر کھتے ہوں لیکن یہ
نہیں ذکر کیا گیا کہ س چیز کاعلم رکھتے ہوں کیونکہ بتانا بیہ کہ جب علم کالفظ بولا جاتا ہے و
مفہوم اس کا متعین ہوتا ہے ، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جیسے جوتی کا مفہوم پاؤں کے لیے
ہوتی ہاور جیسے ٹو بی کا کہ سرکے لیے ہوتی ہے ( لیتی جوتی کے تلفظ کے ساتھ اگر پاؤں کا
ذکر مذہبی کریں تو بھی ہجھ میں آجاتا ہے کہ یہ پاؤں کے لیے ہای طرح ٹو بی کے تلفظ
کے ساتھ اس کا مفہوم اور مقام یعنی و سر' لا محالہ ہجھ میں آجاتا ہے و فیرہ) اسی طرح علم کا
مفہوم بھی متعین ہے یعنی علم وین مطلب سے ہے کہ گوعلوم دنیو یہ بھی ہوتے ہیں لیکن قرآن
نے مفعول کو حذف کر کے بتلایا کہ بیعلم وین اتنا متعین ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی

وجہ سے اس کے ( یعنی مفہوم علم یا مفعول میں ملون کے ) تذکرہ کی حاجت نہیں۔

# د نیوی علوم جاننے کے باوجود بے ملم

# علم صرف دانش كانام نهيس

سیجی فورکریں کدا گرعکم فقط وانستن (جاننا) کانام ہے تو پھر امور مملکت کوجائے والا وزیر اعظم اورٹی کاعلم رکھنے والا بھٹی برابر ہیں کیوں کہ ' وانستن'' میں دونوں شریک ہیں تو کیا کوئی وزیر اعظم ، ہیر سٹر اور ایم اے کے مقابلہ میں کسی بھٹی کو تعلیم یافتہ کہے گا؟ ہرگز نہیں بھائی علم اگر صرف وانستن کو کہتے ہیں پھر تو سب کو تعلیم یافتہ کہنا چاہیے لیکن چونکہ بھٹی کا ''دمعلو'' (جو چیز وہ جانتا ہے) پست ہے، اس لیے کوئی است تعلیم یافتہ نہیں کہ سکتا ۔ تو حق تعالی کے فرد کے بیدونیا پاخانہ سے بھی کم ہاس لیے دنیا کاعلم جانے کہ سکتا ۔ تو حق تعالی کے فرد کیک بیدونیا پاخانہ سے بھی کم ہاس لیے دنیا کاعلم جانے سے کوئی عالم نہیں کہلا یا جاسکا ۔ آ می فرما یا! اِنسکا یکھٹی گو اُو لُو االْوَائِمَانِ ﴿ (یعنی عقل والے بی اس کو بیجھتے ہیں)

[1•1

''ترجمہ!اور چاہیے کہتم میں سے ایک جماعت الی جوجونیک کام کی طرف بلا تی ہے اور اچھے کاموں کا تھم کرتی رہے اور وہی لوگ ہے۔ اور اچھے کاموں کا تھم کرتی رہے اور وہی لوگ نجات یائے والے ہیں۔''

فرمایا جو دعوت خیر دے یعنی نیکیاں پھیلائے ، برائیاں منابے وہی اوگ فلاح پانے والے ہیں ۔ تو عالم بن جانے سے بعد خطیب استاد ، ٹیچر دینیات بن جانے سے فرائض ختم نہیں ہوتے بکہ' نیک عُون اِلَی الْحَدْیدِ'' خطیب خطاب کے علاوہ ، ٹیچر ٹیچری کے علاوہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت بھی وے۔

### فرائض ہے کوتا ہی کے نقصانات

عالم جوعلم حاصل کرے اے اپنے تتینے تک محدود ندریکے بلکہ پھیلائے اگر پھیلانے کی سعی کی تو فرض ادا کیا درنداس گورنر یا کمشنر کی طرح سب جوعہدہ تو ہزالیے ہوئے ہے لیکن صبح سے شام تک سو یار ہتا ہے کا م کوئی نہیں کرتا عہدہ کے متعلق فرائض ادا نہیں کرتا

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے بڑا عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم سے دوسروں کو فائدو نہ بہتے ۔ ایک طرف اگر عالم دین کو بہت بڑا عبدہ دیا گیا تو دوسری طرف بہت سے فرائض اسکے فرسے لگا دیئے ۔ گئے ، اگر ان فرائض کو بجالا یا تو بیٹلم سرایا منفعت ہے درند مرایا معفرت ہے۔

مقام خیریت میں متعلم مقدم معلم ہے

خداوند کریم نے عالم کو بہت بڑا عہدہ اور عزت دی ہے جس کی قدر کرتی چاہئے۔
اگر آپ کہیں کہ آئ کل تو کوئی عزت نہیں ، آئ کل اگر عزت ہے تو صاحب افتدار یا
ارباب دولت کی ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے اللہ کی نظر میں عالم دین ہی عزیز ہے۔
حدیث شریف میں ہے ۔ '' خَدِیُو گُذہ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُواْنَ وَ عَلَّمَةُ ''تم میں بہتر
وہ ہے جو سَیْصِ آن مجیدادر سکھائے ۔''

حديث يل "ونيريت" كامقام ذكريهاس بين معلم يديد علم كومقدم ركايه يا

تواں لیے کہ تعلم (بعنی سکھنا) پہلے ہوتا ہے۔ تعلیم (بعنی سکھانا) بعد میں اور یااس لیے معتصل میں مقام نامین

کے متعلم کوا کثر سفر کرنا پر تا ہے معلم کوئیں معلم تنواہ پا تا ہے تعلم نہیں پا تا معلم کوادر بھی بہت کی ایسی سپولتیں میسر ہوتی ہیں جوشعلم کومیسر نہیں ہوتیں اس لیے تعلم کی تکالیف کے

پیش نظرخیریت کے مقام میں اس کومقدم فرمایا۔

### أيك بالمعنى لطيفه

لطیفہ! یک وفعہ بھے سے کسی نے پوچھا کہتم کہتے ہو کہ عالم دین کی بہت مُزت ہے لیکن ایسائیس آئ کل ان کی کوئی عزت نیس میں نے کہا کس کے ہاں ترت نیس؟ خدا کے ہاں یا او گوں کے ہاں! اس زمانہ بل لیا قت علی خان وزیراعظم ہے۔ بیس نے کہا کہ ایک آ دمی ہے اس کی لیافت علی خان کے ہاں تو بڑی عزت علی خان کے ہاں تو بڑی عزت ہے گر' رام کلامیر الملازم تھا جومیر ہے گھر کی صفائی کرتا تھا) بتاؤوہ شخص عزت والا ہے یا نیس کا اس کے کہا وہ شخص عزت نیس کا اس کے کہا وہ شخص بھڑت والا ہے بیانیس کا اس نے کہا وہ شخص بھینا عزت والا ہے جس کی عزت لیا تھے خان کرتا ہے۔ بھلاوہ کیسے صاحب عزت نہیں بوگا ۔۔۔۔۔۔۔ برار رام کلاکون ہوتا ہے۔ باس اس کی عرب لیافت علی خان سے ہاں اس کی عوال سے باس اس کی عرب سے تورام کلاکون ہوتا ہے۔

میں نے کہا کہ دام کلاتو پھر بھی لیافت بھی کے ساتھ انسانیت میں شریک ہے کیونکہ انسانی صفات و دنوں میں بائی جاتی ہیں لیکن خدا تعالی کے مقابلے میں تو دنیا کے بڑے انسانی صفات و دنوں میں بائی جاتی ہیں ہے تو جب وہ آ دی ذلیل نہیں جس کی عزت سے بڑے بڑے میں خان کرتا ہے تو وہ کیسے ذلیل اور بے عزت ہوسکتا ہے جس کی خدا کے ہال عزت ہو۔

ذَرُجْتٍ ۗ

ابل علم کی قدر ومنزلت

ایک قصد! ایک دفعہ کوئٹ کی ایک مسجد میں والی قلات نے مجھ سے کہا کہ علماء کی کوئی عزت نہیں کیا وجہ ہے! میں ابھی جواب دینے بھی نہ پایا تھا کہ مسجد کے درواز سے پر

ایک عورت نے کہا!میرے اس ال کے کودم کردو! اور ہاتھ پھیردویہ بیادہے۔

والی قلات کھڑے و کیجیتے رہے میں نے لڑ کے کودم کر کے والی قلات ہے کہا کہ خدانے آپ کے سوال کا جواب مجھ سے بہلے دیاغور سیجیے میں پشاور کا رہنے والا ہوں

يبان كار نے والانہيں۔ بيورت بھي بلوچ نے اور آپ بھي بلوچ ہيں۔ ہے بھي آپ كي

رعایا کیکن کیا وجہ ہے کہ اس نے آپ سے دم کرنے کوئیس کہا اور مجھ سے کہد ویا۔ کمیا میرے ہاتھ سونے کے اور آپ کے جائری کے ہیں۔ دیکھتے اس عورت نے مجھے اہل علم

میں ہے ہم جھا۔علم کی عزت اس کے دل میں تھی اس لیے مجھ سے کہا اور آپ ہے نہ کہا۔ میں ہے سمجھا۔علم کی عزت اس کے دل میں تھی اس لیے مجھ سے کہا اور آپ ہے نہ کہا۔

الله تعالى كاار شاد ب\_ يَرْفَع الله الله يُن امتنوام فكُم والله في أوتوا العِلْمَ

[سوره مجادله: آيت: ١١]

" " تم میں اللہ ایما تداروں کے اوران کے جنہیں علم دیا گیا ہے درجے باند کرے گا۔ "

گذشته علمانے بہت تکلیفیں برداشت کیں

علم کی عزت رہے گی ہے قدر ومنزلت رہتی دنیا تک باتی رہے گی۔غریب مولوی جس کے پاس پاؤ بھر آٹا بھی نہیں ہوتا لوگ اس کے پاس تو برکت کے لیے ہاتھ بھرانے آئے بین کیکن دائسرائے وغیرہ کے پاس نہیں جاتے کیوں؟ اس لیے کہ ضدائے علماء کو خاص بی عزت دی ہے۔

تکالیف!علم دین کے ساتھ ساتھ تکالیف بھی ہوتی ہیں۔ بیدورا ثنت نبوت ہے۔

الب باشآ الله پھر بھی اجھے ہیں گذشتہ علاء نے تو بہت زیادہ تکلیفیں برواشت کیں۔
ابوجیان توحید کی سلیمان کے شاگر و شھے۔ مورفین کہتے ہیں کہ فارائی اور ابن سینا سے
ان کا مقام بلند تھا۔ وہ اپنے استاو کے متعلق کھتے ہیں کہ ان کوایک رائی کی بھی خبر نہیں تھی
ان کا مقام بلند تھا۔ وہ اپنے استاو کے متعلق کھتے ہیں کہ ان کوایک رائی کی بھی خبر نہیں تھی
ان کا مقام بلند تھا۔ وہ اپنے استاو کے متعلق کھتے ہیں کہ ان کوایک رائی کی بھی خبر نہیں تھی
الفت کے سب سے بڑے امام خلیل این انتہ جس جگہ پڑھائے جب اس جگہ سے
ابھرت کرنے گئے توشا گرو بہت پر بشان ہوئے۔ استاد نے کہا کاش دن رات اگر آو دھ
سیر با قلا (با قلہ) بھی ملنا تو بھی نہ جا تالیکن نہ مجھ میں تو ت ہے اور نہ تم تمن شاگر دوں
میں بی توت ہے کہ آ دھ سیر با قلہ کہیں سے لئے آیا کرو۔ (اندازہ لگا کاس زمانہ کی تھی کا)

# لوگوں کے اعتراضات سے ہرگز تنگ نہ ہوں

ایک بات بیجی بتاددل کے باواقف لوگوں کے اعتر اضات ہے ہرگز تک ند ہوتا چاہیا ابوتا ہی رہتا ہے۔ امام رازی جو بہت بڑے امام بھی تصاور بہت بڑے دولت مند بھی۔ جنبول نے شہاب الدین غوری کو ای لاکھرد پے دیئے تھے گویا ان کے پائی علم کی دولت بھی تھی اور دنیا دی دولت سے بھی مالا مال تھے وہ جب ممبر پر خطب دینے کھڑے ہوتے تو لوگ پر چیول پر ختلف تشم کے اعتر اضات لکھ کر پیش کرتے ۔ آپ ان سب پر چیول کو پڑھ لیے گران کا جواب ندد سے جواب بین صرف پیشمر پڑھ دیا کرتے۔ آپ ان سب المسر ء ھا دامر حیا یستھان بھ ویعطم المسر ء فیلہ حین یہ فقہ المسر ء ھا دامر حیا یستھان بھ ویعطم المسر ء فیلہ حین یہ فقہ کر ) جاتا رہتا ہے تو اس کا فقد ان بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ "
کر ) جاتا رہتا ہے تو اس کا فقد ان بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ "
میرے عزیز طلباء کسی ترش روئی سے ہرگز ولبر واشتہ ند ہوں ، لوگوں کے میر اضات کی پرواہ ندکریں بھم کوسیمیں پھیلا میں خود بھی اس پر عمل کرتے رہیں اور اعتر اضات کی پرواہ ندکریں بھم کوسیمیں پھیلا میں خود بھی اس پر عمل کرتے رہیں اور اوگوں کے لوگوں کو کوگوں کے بھر اضات کی پرواہ ندکریں بھم کوسیمیں پھیلا میں خود بھی اس پر عمل کرتے رہیں اور اوگوں کو کوگوں کو کیکھیل کی خود بھی اس پر عمل کرتے رہیں اور اوگوں کو کو کیکھیل کی خود بھی اس پر عمل کرتے رہیں اور اوگوں کے لوگوں کے اوگوں کو کیکھیل کی بید بھی عمل کی پرواہ ندکریں بھی کو کیکھیل کی خود بھی اس پر عمل کرتے رہیں اور کوگوں کے لوگوں کے لوگوں کے لوگوں کے لوگوں کو کیکھی عمل کی بھی علم کی بھی عمل کی بھی اس کو بھی عمل کی بھی تو بھی کی بھی عمل کی بھی بھی بھی بھی بھی کی بھی کی بھی تو بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی عمل کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کر دو بھی ہی ہے کہ بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کر دو بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کر دو بھی کر دو بھی کی بھی کی بھی کر دو بھی کی بھی کی بھی کی بھی کر دو بھی کی بھی کر دو بھی

حضرت مدنی قدس سره

بیں ایک دفعہ دیو بندگیا دہاں حضرت مدفئ کے گھر مہمان ہوا حضرت مدفئ خودگھر پر موجو دنہ ہتے ہیں رات کو ایک کمرے ہیں سویا ہوا تھا کر دٹ بدلی تو آ کھے گلی دیکھا کہ مولا نا ایک جنائی پر جو میری چار پائی کے بالکل قریب تھی لیٹے ہوئے ہتے سر کے ہیچے اینٹ رکھی تھی۔ جمجے بہت شرم آئی ۔ تو ہو چھا کہ حضرت بید کیا غضب کیا ہیچے کیوں آ رام قرمانے گئے جمجے اُٹھا یا کیول نہیں ؟ فرما یا بیدا کرام ضیف (عزت مہمان) ہے۔ کیا آپ نے میدھدیٹ نہیں پڑھی کہ!''جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کولازم ہے کہ مہمان کی عزیت کرے۔''

# حضرت مدفئ كي اپنے ساتھيوں كي رعايت

وَآخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمُدُ يِنْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ

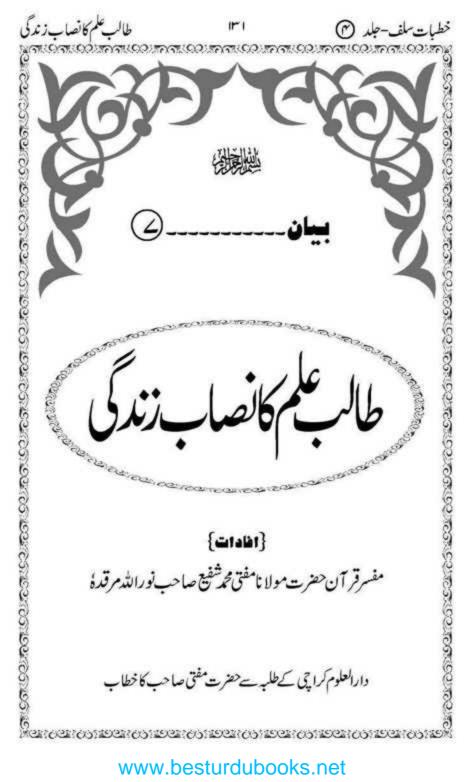

أَلْحُمُدُ بِلَّهِ وَكُفِّي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعْدُ!

علم دين كامفهوم

قر آن کریم کیا یک آیت جس کی تفسیر اور تنصیل گذشته کی ہفتوں ہے ہوتی آر ہی ے''فَكُوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَأَيْفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ' يبال تك تنسير مو پكى ب

میں نے عرض کیا تھا کہ رہا ہے۔ توخفری ہے لیکن در حقیقت بیا ال علم کا پورانصاب تعلیم ہے۔صرف نصاب تعلیم ہی نہیں بلکہ نصاب زندگی ہے۔ طالب علم کو، اہل علم کو کیا

لِيَنَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيُنِ مَك به بات بتانَ مَنْ كه جوطا نَفهُمُ وين حاصل كرنے کے نام پرجمع ہواہے، آس کا کام بیہ ہے کہ دین ٹس مجھ بوجھ پیدا کرے۔ دین ٹس مجھ بوجھ پیدا کرنے کی تفسیر یار بارکر تا آیا ہوں کہ مخس تعلیم عاصل کرنا مقصود نہیں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، بچھ بوجھ اس کو کہا جائے گاجب کے علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔

جہل کی حقیقت

جس علم کے ساتھ ممل نہ ہووہ ہمچھ ہو چھ نہیں کہلا تا۔ ایساعلم تو شیطان کو بھی ہے۔ ایو جہل اور ایولیب کو بھی تھا وکھ بحک والیھا وَاسْتَیْفَنَتُھا اَنْفُسُهُ هُرُطُلُها َ قرآن کا اعلان ہے کہ ان لوگوں نے جان ہوچھ کرتج و (انکار) کیا۔

ابولہب،ابوجہل بیسب حضور سرور عالم ﷺ کی نبوت سے رسالت ہے، آپ ﷺ کی شان ہے واقف تھے، ناواقف نہیں تھے، جانتے بوجھتے بیدکیا کرتے تھے۔

ایوجهل کا تومشهور قصد ہے کہ بہت تی چیز ول میں اس کا اعتراف پایا مگر جب اس کو کہا گیا کہ کمبخت تو جانتا اور مانتا ہے اور قر آن کی عظمت کو بھی پیچانتا ہے ، تجھ کورسول کریم ﷺ (کی صدافت ) کا قو کی اعتراف ہے تو بھرمسلمان کیوں نہیں ہوجا تا۔

### ابوجہل کا یا وجو داعتر اف کے انکار

آس نے کہا کہ بات ساری یہ ہے کر قبیلوں کی جنگ جیسے ہوتی ہے ای طرح بنو

ہاشم کا اور ہمارا مقابلہ ہے۔ سب کا سوں میں یہ ہوتا ہے کہ بنو ہاشم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم

نے یہ کام کیا تو وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ جننے کام اجھے سمجھے جاتے ہیں وُنیا میں ہوا وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے دہ خور ب میں مشہور نصے نیک کام، ان سب نیک کا مول

میں جو کام بنی ہاشم کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تو ہم بھی اُن کا جواب و ہے وہے ہیں۔

لیکن اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے میں ایک رسول آیا ہے، اس کا میارے یاس کیا جواب ہے؟ اس داسطے ہم انہیں رسول نہیں مائے نہ مائے کا سب یہ ہمارے یاس کا کوئی جارے گی ، ہمارے یاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔

جواب نہ ہوگا۔

### تفقه في الدين كي حقيقت

تو ببرحال کہنا میر ایہ ہے کہ جیسے البیس حضور ہے لوجھی جانتا ہے اور اللہ اور اللہ کا تو جیر کا کہنا میر ایہ ہے کہ جیسے البیس حضور ہے لوجود جو وکرتا ہے ، قریب قریب یک حال تھا ابولہب اور ابوجہل کا ، اور دوسر ہے ان کا جوحضور اکرم کے کے ساتھ دہے ہیں ، جنیوں نے آپ کو پر کھا ہے ، ویکھا ہے ، ویکھا ہے ، آ تکھوں ہے مشاہدات کے ہیں ۔ سب کو بھین تھا آپ کے کی نیوت ورسالت کا ، اس کے باوجود اپنے اغراض و نیوی اور خواہشات کی بنا پر جو وکیا کرتے تھے۔

میں بیر کہ رہا ہوں کہ تفقہ فی الدین اس کا نام نہیں کہ کسی چیز کوجان لے بھی مسئلہ کو جان کے کہ بیر چیز حلال ہے یا حرام ہے، بیرجائز ہے یا ناجائز میں مکر وہ ہے یا مستحب ہے راتنا جان لینے کا نام علم نمیں ہے۔ اتناجان لینے کا نام فقہ نہیں ہے۔

فقد ین کی بھے ہو جھ کا نام ہے جس کے پیچے عمل ہوناچاہیے۔اس کے علم کے ساتھ مل ندآیا۔جس علم کے ساتھ مل ندآیا۔جس علم پرعمل مرتب نہ ہوادہ علم کہلانے کا مستحق نہیں صدیث کے الفاظیم اس کو جہل کہا گیا۔ وہ اس کو جہل کہا گیا ہے '' اِن چین الْعِلْمِ لَحَجَهُ لاَ ''یعنی بعض علم جہل ہوتے ہیں۔ وہ علم کہ جس کے چیچے عمل نہ ہو وہ علم شریعت کی اصطلاح میں ، علم کہ جس کے چیچے عمل نہ ہو وہ علم شریعت کی اصطلاح میں ، حدیث کی اصطلاح میں کہا ہے کا مستحق نہیں وہ جہل ہے۔

# علم کامقصوداور بهاری کیفیت

تفقہ فی الدین کا لفظ قرآن میں اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ علم کے ساتھ اور اس کے پیچھے پیچھے کمل آئے اور آپ کو پیچسوں ہوکہ اگر ہم نے ہدایہ پڑھی، قدوری پڑھی، کنز پڑھی، ان معاملات کا باب پڑھا کہ فلال معاملہ جائز ہے، فلال ناجائز ہے۔ بیترام ہے، یہ مکروہ ہے، بیمنتحب ہے، اگرہم بازار میں جا کراپنے اسباق یا زمیں کرتے تو ہمارا پڑھا

كصاحب كادحب

اب تو ہماراحال یہ ہے کہ کتاب مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے آگے مدرسہ سے اس کتاب کا کوئی اثر ہمارے وجود میں تین ہوتا۔ معاملات کرنے کے لیے تو ہمیں پھے قمر نہیں ہوتی کہ ہم کچ بول رہے ہیں یا جموٹ بول رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہد دسیتے ہیں ہتجارت کرنا ہو، بیچنا ہو یاخر بدنا ہوجو جی میں آیا کہد دیا، پکے قکر تہیں کرتے کہ ہم مین علط

علم کااثر زندگی پرظاہر ہونا چاہیے

کرد ہے ہیں یا سیج کرد ہے ہیں۔

غرض ہدکہ جس علم کے ساتھ معاملات اگر پڑھیں تو آپ کے معاملات کی درنظی ہونی چاہیے۔محاسبہ کرواپنے معاملات کا ،آ داب اورا خلاق پڑھوقر آن وحدیث سارا مجسرا ہوا ہےان آ داب واخلاق ہے،عادات اور معاملات ہے،

سارے قرآن وصدیت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے جو بھی بھی پڑھواس کا اثر آپ
کے اعمال پر ہونا چاہیے۔ اپنے دل پر ہونا چاہیے، وہ آ دمی پیچانا جانا چاہیے اس چیز سے
کہ بیعلم وین پڑھتا ہے۔ اس کے چہرے سے معلوم ہو، اس کے عمل سے معلوم ہو۔
پہلے تو عام مسلمانوں کا بیرنگ تھا کہ تھش ان کو دیکھ کرلوگ پیچانا کرتے ہے کہ بیمسلمان
ہیں '' آگئی ٹین اڈا دُوْ واڈیکو اللّٰہ ''جن کے چیرے دیکھ کرخدایا د آتا ہے۔

خلاصہ بید کہ کرنے کا کام تفقہ فی الدین ہے ، دین کی سمجھ بوجھ بیدا کرویہ ساری کا کنت کا حاصل ہے۔ آٹھ برس جوآپ یہاں دارالعلوم بیس رہ کرسیکھیں گے پڑھیں کے ان سب کا حاصل ہی دین کی سمجھ بوجھ بیدا کرنا ہے اور سمجھ بوجھ بیدا کرنا ہے اور سمجھ بوجھ بیدا کرنا ہے اور سمجھ بوجھ بیدا کرنا ہے کا منہوم میں ہو ہے کہ مان کھی ہو آپ کی جال ڈھال پراورآپ کے ترکت دسکون پراپنے میں ہے کہ مان کھی ہو آپ کی جال ڈھال پراورآپ کے ترکت دسکون پراپنے

علم كالرّ بويد يتنققه في الدين - يهال تك كه بحث بيها مفصل آيكي بهراس كاتهوژ ا خلاصة اعاده كما كما -

# تدبرفي القرآن كي اہميت

آگان کریم کے الفاظ کی حقیقت ہے کہ قرآن میں تدبر کرنا ، فورد فکر کرنا اب اس کوائل قرآن کریم کے الفاظ کی حقیقت ہے کہ قرآن میں تدبر کرنا ، فورد فکر کرنا اب اس کوائل علم نے چھوڑ دیا ہے عوام تو بچارے کیا کریں؟ الفاظ قرآن کو دیکھے میں نہیں بلک قرآن کیا چاہتا ہے؟ اگر فور کریں توقرآن کے ایک ایک لفظ میں بجیب بجیب ہوئیتیں ملتی ہیں۔ ابھی بیسے میں نے کہا کرقرآن نے لیعت علموا اللہ بین تمیں کہا ' لیعت فقھوا فی اللہ بین کہا ہے لیعت فقھوا اللہ بین 'بھی نیس کہا ہے لیعت فقھوا فی اللہ بین کہا ہے لیعت فقھوا فی اللہ بین کہا ہے گا۔ کہا۔ یالفاظ بدل دیں۔ این کے سالفاظ بدل دیں۔ این کے سالفاظ بدل دیں۔ این کے سالفاظ بدل دیں۔ این کا صاصل تفقہ فی اللہ بین ہے اور اے آپ کو صاصل کرتا ہے ہیں علم صاصل کرتے کے لیے ، اس کا صاصل تفقہ فی اللہ بین ہے اور اے آپ کو صاصل کرتا ہے جسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک بورا کا بورا کا بورا اپنا وجود اور اپنی توانائی اس علم کے پیچے نیس خرج کرد کے تفقہ فی اللہ بین نے بہلے کہا تھا کہ جب تک نہیں آئے گا۔

# دىنى طلباءكى كوتاه نظرى

آ گے فرمایا جاتا ہے کہ تفقه فی الدین عاصل ہوگیا۔ آپ دارالعلوم سے پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ دین کی سمجھ ہو جھ بھی پڑھ کر فارغ ہو گئے اور فرض کر وجیہا ہونا جا ہیے ویسے ہو گئے۔ دین کی سمجھ ہو جھ بھی حاصل ہوگئی۔اللہ تعالی نے علم سے ساتھ مل بھی وے دیا۔ آ گئے کیا کرنا ہے؟ آپ کے حاصل ہوگئی۔اللہ تعالی نے علم سے ساتھ مل بھی وے دیا۔ آ گئے کیا کرنا ہے؟ آپ کے

<u>بیش نظر کیا ہوگا؟</u>

آج کل کی وُنیایش کالج اور بو نیورش اوراسکولول کے طالب علم توبید دیکھتے ہیں کہ ڈگری منے گی،سرکاری دفتر وں میں ،

آپ کے بیمان تو بید قصد نہیں ، آپ کی مسند پر تو کوئی ٹوکری نہیں ، لیکن بذشتی ہے کہو یا خوش شمتی سے کچھ ٹوکر یاں بہاں بھی منظ لگیں ۔ ہماری مسند پر اور ہمارے اس فارغ ہونے پر ، کہیں مدرسد کی مدری اور کہیں کسی مسجد کی امامت دخطابت وغیرہ۔

#### علماء كامنصب جليليه

قرآن سے بوچھے، قرآن کیا چاہتا ہے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی اور ہر ایک کی نظراس پر جاتی ہے کہ پڑھنے کے بعد ہمیں کہیں ملازمت کرنی ہے۔ معاش کی قکراپنی جگہہے وہ بھی شریعت کے احکام کے تالع ہے وہ کوئی گنا آئیس، عیب نہیں۔ "کسب المحاش فریضة بعد الفریضة "حدیث میں حضور ہے نے فرمایا کہ کسب معاش بھی فریضہ ہے۔ دوسرے فرائض کے بعد الکن علم پڑھنے کے نتیجے میں

کہ سب معاش اس پر مرتب کرنا ہے قر آن کے الفاظ کودیکھومعلوم ہوگا کہ اس سے یہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہلم پڑھنے کے بعد آپ کی معاش کیا ہوگی؟ قر آن اس کی طرف بھی اشارہ نہیں کرتا ہم پڑھنے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟

'' وَلِيْكُنْ فِي رُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ '' تو دو طبقه ہوگئے اُوپر کی آیت میں دو طبقہ کرویئے گئے تھے۔ایک طبقہ وہ جو جہادیش جاتا ہے، اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے۔جانیں اینی قربان کرتا ہے اعلا محمقة اللہ کے لیے، یہ ایک طبقہ ہے۔

رہ گیا دوسرا طبقہ جوعلم وین حاصل کرے۔ تواس طبقہ کی ذمد داری میر ہے کہ جس نے حضورا کرم کھی خدمت میں رہ کرعلم وین اور تفقہ فی الدین حاصل کیا ہے۔ " وَلِيْنُنْ إِدُواْ قَوْمَهُ هُمْ إِذَا رَجَعُوْ إِلَيْهِمْ" الين جب وه لوگ وائي آسي جو جهاد من كه جوئ بين ان كوائذار كرو- لَعَلَّهُمْ يَحْلَدُ وْنَ الْرَمْ ان كوائذار كرد ك،

ان ميں حذر ( ڈر ) پيدا موگا۔ آخرت كى فكر پيدا موجائے كى۔

# عمر بھر کی ڈیوٹی اور ذمہ داری

عزیزہ! قرآن کے الفاظ میں تو تورکرہ۔ بہر حاصل قرآن کریم اور حضور الله کی اللہ تعلیمات کسب معاش کے منافی تو نہیں؟ اور کسب معاش کو حرام قرار نہیں دیتے بلکہ '' فویضة بعد الفویضة '' کہتے ہیں لیکن تعلیم دین پراس کو مرتب نہیں کرتے۔ تعلیم دین کے بعد تمہاری نوکری کیا ہوگی؟ کیا کہیں عدر سدیس عدر س بنو تے؟ یا مجد کے امام دخطیب بنو تے؟

قرآن نے نہ یہاں امامت کا ذکر کیا اور نہ کسی مدری کا قرآن نے ذکر ہو کیا وَلِیکُنْ فِیرُوْا قَوْصَهُمُ انذار کردا پئ قوم کو، دوقوم کہجودوس کام میں گلی ہوئی تھی اور اسے علم دین سکھنے کا موقع نہیں ملا۔ان کو انذار کرو تیمیں جو پچھ علم دین حاصل ہواہے امانت ہوہ اُن تک پنیاؤ۔ بیکام کرنا لَعَلَّهُمْ یَا اُنْ وُنَ۔

غرض کے عربھر کی خدمت اور عمر بھر کی ڈیوٹی اور ذمہ واری تمہارے عالم ہونے کی صرف اتنی ہے کہ جو پچھا مانت علم دین کی تنہیں حاصل ہوئی ہے سیدان لوگوں کو پہنچا دو۔ جنہیں علم دین حاصل نہیں۔

# انذاروتبليغ كي عموميت

اوراس جَكَةِر آن نَهُ ' وَلِينُغَانِدُواْ قَوْمَهُمْ " كَهاب مقصد كاعتبار سے غوركرو، توبيم عام ہوجائے گا۔ مراديہ ہے كہ جولاگ علم دين حاصل كرنے سے قاصر

رہے۔اس واسطے کہ ان کو جہا د کرنا تھا۔اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوجا کیں ہے جواور دوسری جائز چیز دل کی وجہ سے قاصر رہ گئے۔ جیسے تجارت پیشرلوگ ہیں،زراعت پیشہ لوگ ہیں ۔ کا شت کاری اور مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ پیلوگ کوئی دین کافریشے تو ادائییں کررہے۔

ظاہر ہے کہ بیسے جہاد کرنا فرض ہے اس طرح مزدوری کرنا یا تجارت کرنا وین کے فرائض میں سے تونہیں ہے۔ ابنی ونیوی ضرور یات اور جائز ضرورت طال ضرورت ہے مطابق تجارت میں لگ گئے ،مزدوری میں لگ گئے ،مندوری میں لگ گئے اوراس واسطان کوئم دین حاصل کرنے کی فرصت ندل کی تو تمہاری افدروری ہے کہ ان کو پہنچا کہ جن لوگوں سنے علم دین پڑھا ہے ، تفقہ فی الدین حاصل کیا ہے ان کی ذمہ داری لگادی کہ ان لوگوں کوئم دین پہنچا کا جنہیں کی جائز وجہ سے علم دین پہنچا کا جنہیں کی جائز وجہ سے علم دین مائز قراردیا ہے۔

# تبليغ وتعليم كافرق

پہنچانا کیا ہے؟ پہنچانے کی دونسمیں ہیں۔قر آن نے اس جگداس کی تفصیل نہیں کی۔جوامانت علم دین کی آپ نے حاصل کی ہے۔وہ دوسروں تک پہنچانے کی دونسمیں ہیں۔ایک تعلیم دوسری تبلیغ تعلیم وتبلیغ میں فرق سیجھتے ہو مانہیں؟

تبلیغ کے معنی ایک کلمہ کو پہنچا دینے کے ایں۔ ایک بے علم کو واقف کرا دینا ، ایک شخص کوعلم نہیں ہے مسئلہ کا۔ اس کومسئلہ بتا دینا پہلیغ ہوگئی۔ ایک شخص کو ایمان کی حقیقت معلوم نہیں ، اس کو بتا دیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کوئٹر یک کرنا حرام ہے ، تبلیغ ہوگئی۔ تعلیم کہتے ہیں دین کوتھوڑ اتھوڑ اتر تیب سے ساتھ پورا بنانا تبلیخ میں بہتو کہد دیا کہ نماز پر ھا کرو۔ اب جا کرتم نماز پر ھو۔ تعلیم میں اسے تمام آ داب وقواعد سکھانے پریں گاز پر ھا کرو۔ اب جا کرتم نماز پر ھو۔ تعلیم میں اسے تھوڑ اتھوڑ ا، آ ہستہ آ ہستہ سکھانا اتعلیم کے تعلیم کالفظ عربی لفت سے استہار سے بھی آ تا ہے۔ ان دونوں لفظوں میں اُردوز بان کے کا ترجمہ بہنچ تا ہے۔ ان دونوں لفظوں میں اُردوز بان کے اعتبار سے بھی فرق ہے، سکھانا اور بہنچ تا ہے کوایک بات پہنچادی بیادر چیز ہے اور کسی کو کام سکھانا اور جن ہے۔

# تبليغ وتعليم علماء كے فرائض ہیں

دونوں فرائض علما و کے ہیں، تعلیم بھی جہلنے بھی بعلیم دینے کی بھی ضرورت ہے۔
رسول آرم کھی دونوں شاخیں تھیں۔ بَائِنِ کُمَا ٱنْوَلَ النَّیْلَکَ هِنْ دَّ بِلْکَ حَلَیْ کُر نِے
کا تھم ویا گیا اور ایسے ہی '' المما بعثت معلما '' اور قرآن مجید ہیں قرمایا گیا یُعلِّم ہُمُ الْکِتَابَ وَالْمُعِی مِی اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِی کہ الْکِتَابَ وَالْمُعِی مِی اللّٰمِی کُلُمَ اللّٰمِی کُلُمَ اللّٰمِی کُلُم کُلُمَ اللّٰمِی کُلُم کُلِم کُلُم کُل

# تبليغ كى فوقيت

لیکن اس جگه قرآن عظیم نے تعلیم ہے بھی آئے جلیج کو ذکر فرمایا ہے ، لِینٹ ٹیاڈ وَا قَوْ مَهُ هُرِ اِذَا دَ جِعُوا اِلْنَبِهِ هُو''انذار کریں اپنی توم کو جب دہ اوٹ کرآئیں ۔ انذار ایک قسم کی تبلیغ ہے بعلیم نہیں تبلیغ کواس جگہ ساری چیزوں سے مقدم رکھا ہے۔ اس سے یون معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کا حاصل بھی تبلیغ ہی ہے۔

غور کرو جینے طلبہ کوہم یہاں تعلیم دے رہے ہیں اس کا منشاء کیا ہے؟ حضورا کرم وہنے کا منہوں ہے، اس کی ایک کمل صورت بیہے کہ دین کے احکام بہنچ ناتہا کے کامنہوں ہے، اس کی ایک کمل صورت بیہے کہ دین کے احکام خواہ ان کواس کی ضرورت ہے یا نہیں ، ہم نے ان کوسارے سکھا دیے، پڑھا دیے ، تا کہ آھے جا کر بیاورلو وں تک پہنچا تیں ۔ تعلیم کا بھی اصل مقصور تبلیغ ہے ۔ اگر تعلیم تعلیم تی کے درجہ میں رہے اور تبلیغ تک نہ کئی سکے تواس کا حاصل پھر یہ ہے کہ اپنے مقصد کو پہنچا نائیس ۔ اگر ہماری تعلیم بیر ہے کہ ہم نے جو کتاب پڑھی وہ دوسروں کو پڑھا دیں ، صرف اتنا کا منہیں بلکہ کتاب پڑھا نے کے چیچے بیٹی ہے کہ اس کودین سکھا دیں ، ورا سے دوسروں تک پہنچا دیں۔

#### انذاركامفهوم

قرآن مجید نے اس آیت میں اہل علم کا مقصد زندگی تعلیم سے قارغ ہونے کے بعد بتایا ، انداد ۔ اب غور کر دقر آن کے الفاظ میں کے قرآن نے تبلیغ نہیں کہا ، بلغو انہیں کہا ولید بلغو انہیں کہا ولید بلغو آئیں کہا ہا گھر آن کے ایک کہا ولید بلغو آقو مجمد نہیں کہا بلکہ لیکنڈ ڈوا قو صفحہ فرمایا۔ قرآن کے ایک ایک حرف اور یک ایک لفظ میں مجیب وخریب نکات ہیں رگر افسوس بیب کرندقر آن کو کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے ، عوام کے تو کہنے کیا ہیں ، عالموں کو گرنییں ۔ ہر بات میں ذراذ راسے درد بدل سے بڑا فرق اور بڑے دوررس فوائد بیدا ہوجاتے ہیں۔

انذار کامفہوم مجھیں ، انذار کے لفظی معنی ڈرانے کے ہیں اور اس لیے نمذیور ڈرانے والے کو کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی شان میں بیشبید و نمذیو دونوں صفت آتی ہیں بشیراس واسطے کہ وہ نیک کام کرنے والوں کوخوشخری سنانے والے ہیں (نذیر ڈرانے والے) اس لیے کہ دہ جنم سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے ہیں ، لیکن مطلق ڈرائے

ای داسط انبیا علیم اصلوۃ دالسلام کی شان میں تذریرہ الفظ آیا" بیشدیوا و ندن بیوا"
کیونکہ انبیا علیم السلام کی شان میں ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی اگر کوئی ڈر کی بات سناتے ہیں
تو وہ ہمدردی سے پیدا ہوتی ہے اور ان دونوں کا بڑا فرق ہے کہ جو تخویف چورڈ اکوکرتا
ہے اوردہ تخویف جو باپ ادراستا دکرتا ہے وہ انذار ادربیاس میں زمین و آسمان کا فرق ہے
اور الرّات کا بھی فرق ہے ۔ ظاہر ہے کہ چور، ڈاکوڈراتا ہے (انسان) اس سے ڈرتا بھی
ہے اور الرّات کا بھی فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ چور، ڈاکوڈراتا ہے (انسان) اس سے ڈرتا بھی
تو افغان سے می مجا گنا ہے، آئ
تو افغان سے می گیا ۔ لیکن آسمندہ ایسی کوشش کرے گا کہ اس کی شکل نظر ند آ وے ۔ اس

اورانذارکا کیااٹر ہوتا ہے؟ جتنا دہ ڈراتا ہے آئی بی اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جس ادلادکوتر بیت کرنے کے لیے شفقت کے ساتھ باپ زیادہ ڈرائے گا اور مار پیٹ بھی تھوڈی می کرے گا اس سے بی زیادہ محبت ہوگی۔ایسے بی استادوں کا قصہ ہے۔ استاد آگر محبت دشفقت سے اسپنے شاگرد کو اس کی اصلاح کی خاطر ڈراتا ہے دھمکا تا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ڈانٹٹا ہے، مارتا ہے، نکال دیتا ہے، تجربہ شاہد ہے کہ جتنا ایسا معالمہ استادکرے گا ہی استاد ہے ذیادہ محبت ہوگی۔

میرا توخود تجربہ ہے کہ جس اولا دکوزیادہ مارا بیٹا ہے اور اس پر تنبیبہات کا سلسلہ جاری رکھا ہے اس کومجھ سے زیادہ حمیت ہوئی ۔میری اولا دہیں جس کے ساتھ سیسلسلہ کم رہاان کے ساتھ کم محبت ہوئی ادر جن کے ساتھ زیادہ رہاان سے زیادہ محبت ہوئی ۔ شاگردوں کا بھی یمی حال ہے۔

# جديدوقد يم طلباءواسا تذه كاطرزعمل

حارے آج کل کے جو شاگر دہیں ، خدا بچائے ان شاگر دول سے ،ان سے میر

ڈرلگار ہتا ہے کہ کہیں ہماری تو نی ندا تارلیں۔ہم یہاں سے اُسٹھے تو ڈرہے ہماری قیمت ند چنی جادے۔ جن طالب علموں کو ہم نے پڑھا یا تھا تو مارا بیٹا کرنے ہتے ، برا بھلا کہنا ، ڈانٹ ویٹا، نکال دینا، بیتو ہمارا دھندہ تھا، ذرائی بات پر بھی ،کسی کی مجال نہیں تھی کہاستاذ کے خلاف کوئی بات کیے۔ ہمارے طالب علمی کے زمانے میس تو اچھا خاصا یہ عمول تھا میں بیٹا جا تا تھا۔

ہمارے اوب کے استاذ حضرت فیخ الا دب مولانا اعز ازعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آیا۔ ہم نے اوب کی ساری کی ہیں مفید الطالبین سے لے کر جماسہ تک اتفاق سے این است پڑھی ہیں۔ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ ایک فین کی ساری کیا ہیں ایک استاذ سے آدی پڑھے گر جاری کچھ رعایت بھی کی جاتی تھی اور ہم یہ چاہیے ستھے کہ جاری ادب کی ساری کتا ہیں مولا نارحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوں۔

# حضرت مفتى صاحب كى طالب علمى

"مفید الطالبین" ہم نے شروع کی مفید الطالبین کے پڑھاتے پڑھاتے ہاری
"صرف نحو" انہوں نے کی مرادی۔" الباب الاقل" پر پنچ، جو کہ مفید الطالبین کا بہلے
باب کاعنوان ہے۔ الباب بیض ہے، اسم ہے یا حرف اب ہم بطیس جھاتے گے، اس
واسطے کے تحویر یادنیمں تھی۔ کسی نے کہدد یا چونکہ الف لام لگا ہوا ہے، اسم کی علامت ہے
اسم ہے۔ آپ نے فرما یا کون سما اسم ہے اسماری ٹھویر کا اجراء کرایا۔

ند بتانے پر فقط رئیس کے تنبیجات ہوں۔

تنبیب الغافلین ساتھ رہی تھی اور جہاں منگطی کی وہ آیا۔ہم چودہ پندرہ آدمیوں کی جهاعت تھی کوئی بڑی جہاعت نبیس تھی،چیوٹی جہاعت تھی، ہروفت ڈرلگار بتانھا کہاب پڑی۔ بیداللہ کا انعام و کرم ہے کہ چودہ آ دمی ہتے سب پر برس، مجھ پر نہ برس ۔اللہ تعالیٰ ئے کرم کیا تھا۔ ستادیمی خوش سے اور ڈرتا بھی بہت تھااس واسطے اللہ تعالی نے بچھاس سے حقوظ رکھا۔ بھی مارٹیس پڑی۔ رعایتیں رہیں۔ البتہ بھی بھی خفا ہوگئے ، تیز نگاہ سے و کچھارے بس بھی ہمارے لیے مارتھی ، مار پڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ بھی کہدرہا ہول کہ ہم نے اس ماحول میں پڑھا تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ نفحہ البیسن پڑھنے کے زمانے میں ہم نے مربی نظم کا امتحان دیا۔ عربی تحریر فقط کیں ، عربی فقط کی اشعار اور مفتی کھا بت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوادیب بہت اجھے ہتے ، ان کو ہمارے امتحان کے لیے دبئی سے بلایا گیا تھا۔

چنانچیانہوں نے ہمارا امتحان لیا اورا یک مصرعہ دیا کہ اس پرنظم کھو۔ تین چار گھنٹے امتحان کا وفت تفا۔ان چار گھنٹوں میں دس شعروں کی ایک نظم ککھ کر چیش کر دی۔ بیفخہ الیمن کا زمانہ تفا۔آج توحماسہ پڑھ کربھی کوئی نہیں کرسکتا۔

# تعليم وتربيت كاذ هنگ

وجداس کی تعلیم و تربیت کا ایک ڈھنگ تھا۔ استاد کا خوف، استاد کی عظمت و محبت اور چونکہ ان کی روش پرتھی جس پر بیہ بات کرنے کی نوبت آئی ۔ وہ مار پیٹ کرنے تھے اس ۔ لیے اتن محبت اُن کی جمار ہے دلوں میں پیدا ہوگئ تھی ۔ کسی استاد کی اتن محبت جمارے دلوں میں نہیں تھی ۔ اگر چہ مجھ پر مار کی نوبت نہیں آئی ، میں نہیں تھی ۔ اگر چہ مجھ پر مار کی نوبت نہیں آئی ، میں نہیں تھی ۔ اگر چہ مجھ پر مار کی نوبت نہیں آئی ۔ اس البتدایک و دوفعہ فقا ہونے کا معاملہ ہوا ۔ بس مجھے بیہ معلوم ہوا کہ میر کی جان گئل گئی ۔ اس طرح سے استادوں سے پڑھا تھا اور ان سے تعلق رکھا تھا۔ اس سے بچھ آ جا یا کرتا تھا۔ آج کا طالب علم ! استاد کہیں ، شاگر دکھیں ؟ اور مجال ہے استاد کی کہ شاگر دکو ایک لفظ بھی کہد دے ۔ اللہ اللہ اکہاں بات بھی گئی ؟

میں اس پر کہدر ہاتھا کہ انذ ار کالفظ اختیار کیا گیا۔اصل چیز تبلیخ ہے اور تعلیم کامجی

انجام پھرتبلنے ہے ادراس کے لیے قرآن نے لفظ انذار اختیار کیا ہے جس پر بیساری

بالتي موسي - بمدردي وشفقت جوؤ رانا موتاب أس كالر يجهاور بوتاب-

چنانچ بهاراتجربه بیدے که المحد للداب کوئی دن خالی نبیس جاتا۔ اتن عمر بوگئ ہے که اسپندان استاذ کوایسال تو اب نبیس کرتا ہوں ، بلامبالغہ مولا نااعز ازعلی صاحب رحمته الله علیہ کو جمیشہ یا در کھتا ہوں۔ انہوں سنے مجھ پر شفقت کی اور ماریدیے بھی ہوئی ۔ تبییبات مجھی ہوئی۔ تبییبات مجھی ہوئی۔ ان کی محبت رگ و سے بیل سرایت کر گئی۔

# قصور کس کا ہے؟

تجربہ تابد ہے لوگ کر کے نہیں و کیھتے ۔ آئے بھی الحمد لله طلب کا تناقض نہیں ہے۔
طلباء کا بھی قصور ہے ، استادوں کا بھی ۔ استاداگر جمدردی اور محبت سے طلباء کی اصلاح
کے لیے یہ چاہیں کہ ہمارے طالب علم کے اخلاق درست ہوجا تھی ۔ ان کی تعلیم نشیک ہوجائے ، اس پر بار پیدہ بھی کریں ۔ تنہیمات بھی کریں ۔ ممکن ہے کہ ایک آ دھ دفعہ کی کونا گوار بھی ہوجائے ۔ لیکن جب ان کومعلوم ہوگا کہ اس کوکوئی غرض نہیں ، ہماری محبت کونا گوار بھی ہوجائے ۔ لیکن جب ان کومعلوم ہوگا کہ اس کوکوئی غرض نہیں ، ہماری محبت میں کرتا ہے ۔ افسوس یہ ہے کہ بیطریقہ جا تا رہا ۔ کالجوں اور اسکولوں کا ساطرز ہوگیا۔
مدرس نے پڑھایا اپنے تھر چلا گیا ۔ اور طالب علم نے پڑھا اپنے تجرہ ہیں چلا گیا ۔ کسی کو درس سے واسط نہیں ۔

غرض میر ہے کہ اندار وہ چیز ہے جس سے ہدروی اور شفقت اور برختی ہے۔ قرآن نے اس کواختیار کیا وَلِیکُنُورُو اُ قَدُّ صَفَّحَهُمْ ، انذار کروا بِنی قوم کوان کوتیلی کرو۔ تبلیغ بھی بشکل انذار ، لینی ہدروی اور شفقت کے ساتھ ان کودین کے مسائل پہنچاؤ۔

# طلبه کی افسوس نا ک صورت حال

آج کل بڑی افسوں تا کے صورت ہے ، اقل تو ہمارا اہل علم طبقہ طالب علمی کے زمانے میں پچھسکے متا ساتھ ہیں ۔ بہت بڑا عضر تو ہمارا نکل انگل رہا ہے۔ بڑی افسوں ناک حقیقت ہے جو میں ہر باہوں۔ ای برس کی عمر ہے ، بال سفید کئے آپ ہی لوگوں میں ، بچپن میرا مدرسہ میں گزرا ہے۔ میں وہ تنہا شخص ہوں جس نے بچپن کا کھیل بھی مدرسہ میں گزرا ہے۔ میں وہ تنہا شخص ہوں جس نے بچپن کا کھیل بھی مدرسہ میں کھیا۔ میں چار پائے سال کی عمر سے بزرگوں کی صحبت ، اسما تذہ کی صحبتوں میں دارالعلوم میں طلباء میں رہا ہول۔ عمرای میں گزری ہے ، اسی میں بڑ ھا ، ای میں پڑ ھا ، ای میں پڑ ھا یا اور ای میں اس سال گزارے۔ اس واسطے میں عرض کرتا ہوں ، تجربہ بیہ ہے کہ آج طالب علموں کا تقریباً پچھہتر فی صد عضر محض ناکارہ ہے ، ندوین کا ندؤ نیا کا ، نام موتین ، نظم دین کا کوئی علم نہیں ۔ اس کو بچھ آتا ہی تنہیں۔

قصد سارا بیہ ہے کہ بید عذاب ہے بہارے اوپر ، آتے ہیں وہاں سے عمر تُنوا کر ،
واڑھی نکل آئی ہے ، او نچے قد کے ہوگے ہیں۔ میں سال کی عمر ہے ، آئے ہیں چلوہی مولوی بنیں گے۔ اب تک تم نے پڑھا کیا ہے؟ ندقر آن ان کوآتا ہے ندلکھنا پڑھنا آتا ہے اور ندھا ب کتاب آتا ہے ، ندآ دمیت کی کوئی چیز آئی ہے۔ انسانیت کے جوروز مرہ کے افعال وعادات ہیں وہ بھی شمیک نہیں آئے اور بھارے پاس مولوی بننے کے لیے آگے۔ اس کو دھکا ویں کہ نہیں پڑھائے۔ یہ بات بھی بچھ میں نہیں آئی کہ جب وین کا منم پڑھنے آیا ہے تواس کو بتانا چاہیے۔ بنا دیں تو س طرح بناویں ؟ عربی میں اس کو داخل کیا ، اس کو فاری نہیں آئی حماب نہیں آئی ، چارسطری دبنی داخل کیا ، اس کو فاری نہیں آئی حماب نہیں آئی ، چارسطری دبنی

درخواست کی نبیں لکے سکتا۔ ایسامال ہمارے ہاتھ آتا ہے۔علم کی محنت ان برکرتے ہیں ،

متیجہ بالکل اکارت ہتیجہ پھینیں۔ مد

تعلیم کےساتھ سیجے تربیت

جاراا پنااصول بيتھا كە بىپىن ئے بېلىقرآن مجيد پر ھايا۔ بچةرآن پر ھر فارغ

جواتو فاری درجه می داخل جوا\_ فاری ، ریاضی ، صاب و کتاب بیرساری چیزین جو

میٹرک تک کی تعلیم ہےوہ ہمارے درجہ فاری تک میں پڑھائی جاتی تھیں۔میٹرک تک

كى تعليم ميں نے خود كيكھى ہے۔حساب جوآج بي اے تك حساب ہے وہ ميں نے پڑھا

ہے۔اللیوس میں نے پڑھی ہے۔اس طرح مساحت کا کام جس کا آج کل بہت بڑا

محكمہ بنا ہوا ہے وہ میں نے سیکھا۔ پانچ سال کے کورس میں سب چیزیں سیکھیں عربی کا

ابھی نام تک نہیں پر ھاتھا۔اس کے بعد جا کرعر نی میں داخل ہوا۔

توجی کی تھوڑا بہت سلیقہ جوکام کرنے کا آیا جس کام کی نوبت آئی اللہ نے رسوا خیس کیا ہے گئی کیا ۔ جس کام کی طرف چل پڑے اللہ تعالی نے اس کام میں عدد کی ۔ اس کا سبب یہ سبب کہ ایک کام کوشر ورع سے کیا ، ہمار ہے پاس آتے ہیں وہ لوگ جن کو پہلے سے بچھنیں آتا ۔ کوئی چیز سکھ کرنیس آتے ۔ قرآن کا تلفظ تک ٹھیک ٹیس ، لکھنا نہیں آتا ۔ حساب نہیں آتا ۔ کوئی چیز نہیں آئی ۔ اب ہم اگر ان کوعر بی پڑھا کیں ، بڑی مصیبت سے پڑھا وی آتا ۔ کوئی چیز نہیں آئی ۔ اب ہم اگر ان کوعر بی پڑھا کیں ، بڑی مصیبت سے پڑھا وی لیکن ہوتا کی جیز نہیں آئی ۔ اب ہم اگر ان کوعر بی پڑھا کی بہتے کہ جھنز فیصد مال تو ہمارا یہاں سے بالکل بیکار نگل سے نددین سے کام کا ندؤ نیا کے کام کا سواتے اس سے کہ وہ کسی محبد کام کا مواتے اس سے کہ وہ کسی محبد کام کا دون بن جاتے ، امامت سے بھی قابل نہیں ہوتا ۔

پنغبرانهطریق اصلاح اورہم

كرف كاكام توييب جوقر آن في بنايا "وَلِيْنُنْ فِلاُ وَاقْوَهَهُمْ" مقصد زندگى بنانا ب اس بات كوك بيامانت الله اور الله كرسول كى جم تك بينى ب جس كانام وراقت نوت ب-

العلماء ورثة الانساء علاء انبياء كوارث بين بيانبياء ك وراثت آب كولى

www.besturdubooks.net

ہے۔ بدأمت كو بہنجانى باور بہنجانى بھى شفقت اور جدردى كے ساتھ انذار كے لفظ ستعاشاره كردياس بات كى طرف كه شقفت وجدردى كماته ديامت كو پنجاني إلى ب اب ہمارے بان تو معاملہ روکھا ہے۔ انڈار کرینے واسلے کہاں سے لا دیں اول تو جیسا میں عرض کررہا ہوں ادھر دھیان ہی نہیں ہوتا تبلیغ کی طرف ندودسروں کو سکھانے کی طرف دھیان ہوتا ہے ۔ سینکڑوں میں کوئی ایک ایسا نکاتا ہے جسے دوسروں کی تعلیم وترکیخ و اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔اس میں ایک اورر دک شیطان نے لگادی۔وہ بیرکہ جوانذ ار کالفظ قرآن کریم نے اختیار کیا تفااس کی طرف دصیان نہیں کرنا قرآن کی تعلیم کا حاصل انذار کےلفظ سے بیہ ہے کہ لوگوں کو پیغیبران تعلیم دو ، پیغیبر دن کی طرح سے ،تشدد کے الفاظ ند بولو ا اشتغال نديديد كروتمهار اجوافالف يها مخالف عقيده ركمتا يه مخالف رائ ركمتا يه تمهارے خلاف ہے، اس کو دعوت دوقریب کر کے انڈار کے طریقے پر سساورانڈاراس کا نام ہے کہ شفقت و ہمدردی کے ساتھ رہے ہات کہ سی طرح سے پیدورست ہموجائے مسیح عقيده کومان لها اس طرح سے پہنچاؤ واس کا تو ڈیپایٹ بالکل قبط ہے۔

# انبياء يبهم السلام كي وسعت ظر في

سار اقر آن بنیبردن کا تعلیم سے بھرا ہواہے، حضرت ہود الطفاقا کا خالباً دا تعدہ: إِنَّا لَنَوْ كَ فِي سَقَاهِةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ " ہم توتم كوب دقو ف تجھتے ہيں اور جموعا بھی تجھتے ہيں۔"

اس سے بڑی گالی ادر کون کی ہوگی۔ مہذب گالی اس سے بڑی ادر کونی ہوگی کہ تم ہے وقوف بھی ہواہ رجھوٹ ہولنے والے بھی ہوئی جواب دیتے ہیں؟ اگر تمہیں کوئی دوسر نے فرقد کا آدی کہ دیتو کیا جواب دو کے ؟ باپ دادا تک کی خبر لے لوگے۔ لیکن پنجبر نے کیا جواب دیا؟ قرآن کے الفاظ دیکھوہ ہ تو کہدرہ ہیں: "" آنا کہ کہا گئو گئے فَى سَقَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ بَغِيرِ فَهِ وَابِدِيا لَيْسَ فِي سَفَاهَةً وَلَكِنِي َدَسُولُ مِنْ رَّبَ الْعُلَمِينَ " اے میری برادری! ان کو نطاب کرتے ہیں این شرکت کے ساتھ کہ میں تم میں میں سے ایک ہوں ہم میری برادری ہواور میرے بھائی ہو۔ یا قوم!

''اے میری برادری ! کینس بی سَفَاهَةً اے مجھو! بیں بے وَو ف نہیں ہوں۔ وَکَکِنِیْ دَسُولُ مِّنْ دَّبَ الْعُلِّمِیْنَ۔ یہے سیدھاسادا جواب، گالی کا جواب۔ ساراقر آن ایک مثالوں سے بھرایز اہے۔

ابرائیم الفیلی نے اپنے والد کو تلقین فرمائی ۔انہوں نے کہا آؤڈ جنٹ کے ہم تہیں سنگسار کردیں گے ۔ تم جمارے الد کا افکار کرتے ہواور ہمارے معبودوں کا اور بتوں کا انکار کرتے ہو۔ فین نُغ فئن ہے ۔ اگر تو ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آئے گا تو ہم تہمیں سنگسار کردیں گے ۔ اور چلے جاؤ نکل جاؤ ۔ والفحی فی صلی اور زماند دراز کے بیاں سے نکل جاؤ ۔ باپ نے یہ کہا اور حضرت ابرائیم الفیلی شرک باپ کو کیا جوا۔ ویتے ہیں:

سَلَا هُرْعَكَیْكَ سَأَسْتَغُفَّ لَكَ رَبِیْ إِنَّهُ كَانِ بِنْ حَفِیْبًا ''كریس اللہ ہے آپ کے لیے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر مہر بان ہے۔'' بیطر یقد اختیار کرو۔ بیہے ، پیغمبرانہ طریق وعوت جوعلم وین کے حاملین کا شعار ہونا چاہیے۔

وَآخِرُ وَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ





آج دنیا کے تسی مذہب کے ماس نداس کی آسانی کتاب محفوظ ہے نہ اس کے کسی نبی ورسول کی سیرت محفوظ ہے، اور نہ رواۃ ورجال کا سلسلہ محفوط و

بیشرف مسلمان کوحاصل ہواہے کہ اس کی آسانی کتاب بھی محفوظ ہے، سینوں میں بھی،سفینوں میں بھی،ان کے نبی ﷺ کی سیرت کا ایک ایک صفحہ،ایک ایک سطراورایک ایک حرف محفوظ ہے،اورروا ۃ ورجال کا ذخیرہ بھی مرتب ہے۔ اى لية تو فرمايا مي تما لَا تُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَنْ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُالَهُ ١٠٠٥ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَحْفِظُونَ ـ

پیریگراف از بیان حضرت مولا ناحکیم عبدالرشیرمحمود گنگوبیًّ

ٱلْحَمْدُ يِنْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَغَى ... أَمَّا يَعْدُ! عليهُ سنوند ك بعد!

### تمهيدى كلمات

حضرات میں نہ تو صاحب علم ہوں اور نہ مقرر ہوں۔ دارالعلوم میں چندسال رہا ضرور ہوں۔ گریس نے بیبال پڑھا لکھا کچونیس اس لیے کہ دارالعلوم میں جننے بھی حضرات سنے دہ حضرت نانوتوئ اور حضرت گنگوئ کے متوسلین و منسین میں شے۔ انہوں نے غایت ملطف کی نگاہ سے دیکھا اور جس طرح ناز پروروہ اولا د نالائق رہتی سے بیس بھی ان حضرات کے غایت ملطف میں رہ کر جبیا نالائق آیا تھا و بیابی وائیس ہوگیا۔البت علم کی عظمت اور علا و کی وقعت تو میر سے سینہ میں کی رائخ فی العلم سے کم نہیں ہوگیا۔البت علم کی عظمت اور علا و کی وقعت تو میر سے سینہ میں کی رائخ فی العلم سے کم نہیں ہے گر جہاں تک علم کا تعلق ہے افسوس کہ وہ مجھے نہیں آیا۔

# اكبركا يرلطف لطيفه

مجھے حیا آرہی ہے کہ اس علماء وطلباء کے مجمع میں آپ سے خطاب کروں مجھے اکبر کی ہات یادآمنی۔ ا كبرالم آبادى كوكى في باہر سے لكھا كديبان ايك مواوى صاحب بين ، وه كتے بين كدا كبر مير سے شاگر دين به حضرت اكبر في اللہ عجواب ميں لكھا كد مولوى صاحب سے فرمات بين مواوى صاحب سے فرمات بين ، جس زماند ميں مواوى صاحب بيبان ميتے تو ميں ان سے مم سيكھنا اور وہ مجھے سے عقل مرام دونوں كى برتسمتى كرند مجھے علم آيا ندائيس عقل ۔

بزرگو! ایسے بی میرا حال ہے کیکن وہ حدیث سامنے آگئی جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا۔

الدُّنُ فَيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَا فِيهَا إِلَّا ذِكُو اللهِ وَمَا وَالاَ أَوْعَالِم أَوْمَتَعَلِم اللهِ وَمَا وَالاَ أَوْعَالِم أَوْمَتَعَلِم اللهِ وَمَا وَالاَ أَوْعَالِم أَوْمَتَعَلِم اللهِ وَمَا وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# حضرت گُنگوہیؓ کے یہاںعلاء کی قدر

اس پر بیجے ایک واقعہ یادآیا۔ حضرت گنونگ کے یہاں ایک بڑا مجمع علاء کامہمان مخااور انفاق سے نواب چیتاری بھی آئے سیٹھے۔ دہم خوان جب بچھنے لگا تو حضرت شخ البند۔ آہتہ سے دسم خوان سے کھیئے گئے اس خیال سے کہ بھائی نواب صاحب حضرت کے وہم ید ہیں۔ اور مختقد بھی ہیں۔ ہم مولوی ملاؤں ، کھدر پوشوں ، چٹائی پر بیٹھنے والے ، دو پلی اوڑ ہے دالے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا نواب صاحب شاید پہند نہ کریں ، گھری بات ہے ہم بھر کھالیں ہے ۔ نواب صاحب ہیں گورزوں ، وائسر اؤں کے ساتھ کھانا کھانا نواب صاحب کونا گوار ہوگا تو نواب کھانا ہے اس خصوص کرایا فور آفر مایا۔ میال مولوی مجمود حسن آپ کہاں سیلے بھائی آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے اگر نواب صاحب کونا گوار ہوگا تو نواب کہاں سیلے بھائی آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے اگر نواب صاحب کونا گوار ہوگا تو نواب کہاں سیلے بھائی آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے اگر نواب صاحب کونا گوار ہوگا تو نواب

صاحب دستر خوان سے اُنھ جا کیں گے۔ جھے نواب صاحب سے کیالیما ہے؟ آپ اوگوں کے ساتھ میر کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ آپ بی تو میر سے اصول وفروع ہیں۔ در برم از سر گیسوئے تو تارے تا سابیہ کند برسر من روز قیاست

# آپ ہی ہمارے اصول وفروع ہیں

بھائی تم جھے چھوڈ کرکہاں چلے۔ حضرت شیخ البندُ جلدی ہے بیٹی گئے کہ حضرت کچھ اور خالب علم ، آپ اور خالب علم ، آپ حضرات علم اور خالب علم ، آپ حضرات علم اور خالب علم ، آپ سے حضرات علم اور خالب بیاں جمع ہیں ۔ آپ ہی ہمار ہاصول وفر وغ ہیں۔ ہم آپ سے واسطہ ندر تھیں ، تعلق ندر تھیں ، ربط ندر تھیں توکس سے رکھیں اور آپ ہی ہمار سے لیے وجہ جذب اور کشش ندہوں گئے تو اور کیا چیز ہوسکتی ہے۔ اب میں سوجتا ہوں کہ بیان کیا کہ وہ ہے کہ بیا کہ بیان کیا کے معالی آپ حضرات کے معالی آپ حضرات کے معالی آپ حضرات کے معالی آپ حضرات کے میا ہے عرض کروں۔

# فضيلت علم

و کیھے آپ بیضیال فرمائے کہ اس امت کا نبی واقتانی اللہ کی صفت علیم وخبیر ہے سیراب ہوا اس لیے اس کا خصوصی مجمز ۃ الکتاب قر آن مقدس علم الاولیمن والاخرین ہے۔
ہے۔ اس لیے اس کی امت میں علم وعلماء کی کثرت ہے۔ مصنفات ومؤلفات کی کثرت ہے۔ اس کی امت میں علم وعلماء کی کثرت ہے۔ مطمون کی کثرت ہے۔ علم وفنون کی کثرت ہے۔ اور مید کلیم شہور ہوگیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کسی نبدے کو علما کی ۔

# علم ایک مرکزی صفت ہے

اورد کیسے وا تعدید بے کمالم ایک مرکزی صفت ہے بہت کی صفات ہیں وہ آپس

یں جنلط ہوجاتی ہیں لیکن علم ایک انگ صفت ہے جوان کے درمیان خط امتیاز کھینچ کر سب سے الگ الگ کردیتی ہیں۔ ہوسکتا ہے ایک شخص ایک عمل کودیکھتا ہوا در جھتا ہوکہ یہ جہا عتب ہے اور دافعتا وہ قبلی تسادت ہو، ہوسکتا ہے کہ جھتا ہو یہ خادت ہے گر وہ اسراف و تبذیر ہو، ہوسکتا ہے کہ کہ ایک عمل ان اسراف و تبذیر ہو، ہوسکتا ہے کہ ایک عمل کو مسامحت ہے اور دافعتادہ عدادت ہو علم ان کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیتا ہے جس سے ہر چیز الگ الگ ہوجاتی ہے ۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ جو اللہ کا بار جہا ہو اللہ کی چارصفات ہیں اور چارہی کمالات ہیں۔ صفات اربعہ خاصہ حیات علم قدرت، تیومیت۔

#### كمالات اربعه خاصه

طالب علم میری بات غور ہے۔ میں ، اور کمالات اربعہ خاصہ ابدائ ، خاتی ، تدبیر ، تدلی و کھئے یہاں حیات کے بعد سب سے پہلے علم بن ہے اور علم بن سے ناشی ہے قیومیت بھی اور علم بن سے ناشی ہے ابدائ بھی ، خلق بھی ، تدبیر بھی تدلی بھی ، علم دراصل ایک مرکزی صفت ہے تمام صفات اپنی کارگز اربی میں صفت علم بن کی مختاج ہیں اور خود صفت علم اپنی کارگز اربی میں صفت علم اپنی کارگز اربی میں صفت کی مختاج نہیں ۔ شابید کوئی خص بیہ کے کہ صفت علم اپنی کارگز اربی میں صفت عقل کی مختاج ہیں اور دو من اپنی کارگز اربی میں صفت عقل کی مختاج ہے اس لیے مشہور ہے کہ ایک من علم رادو من من علم رادو من کا سوال بیدا بوتا ہے غیر ذوی العقول میں نہیں ۔

کا سوال بیدا بوتا ہے غیر ذوی العقول میں نہیں ۔

# ایک علمی نکته

ایک خاص بات ملا حظہ ہو وہ ہیر کہ عظم نبوت اور صدیقیت کے قبیل سے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدی سرہ نے ایک حکم تھریر قرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اوراس میں دوتو نیں رکھیں۔ایک توت عاقلہ ایک توت عاملہ ، عاقلہ کا کمال نبوت ہے اور عاملہ کا کمال عصمت ہے۔ وہ بھی انبیا علیہم السلام کے لیے ثابت ہے پھر چونکہ نری قوت عاقلہ اور عاملہ قوت کافی نہیں تھی۔اس لیے کہ عقل مجرد کا وجوداس و نیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ قبال نے خوب کہا تھا کہ۔

خرد کے باس خبر کے سوا کچھاور نہیں

#### حضرت تھانویؓ کی ہات

جھے حضرت تھانوئ کی بات یا و آئی ہے حضرت نے ایک موقع پر ارشا و فرما یا کہ بھائی جب ہم جناب رسول اللہ کا کے حالات و کیمنے ہیں اور پڑھتے ہیں ، جب حضرات صحابہ کرام کی سوائح حیات و کیمنے ہیں اور پڑھتے ہیں تورید کمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس دور پر سعادت میں ہوتے اور ہم بھی کو کئہ جمال نبوت و کیمنے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی توقع نہیں ہے کہ اگر ہم اس زمانہ میں ہوتے تو کون سے کمپ میں ہوتے و جزب موافق کی اس لیے کہ حضرات صحابہ میں ہوتے و جزب موافق کی اس لیے کہ حضرات صحابہ مضائع سے جن شدا ند سے جن مضائی سے دوج اور ہوئے ہمیں امید نہیں کہ ہم ان حضا اس سے گزر سے تو ثابت قدمی کے ساتھ گزر تے ہیں ہم تو یہ بھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا برافعالی کا برافعالی کا برافعالی کا برافعالی کا برافعالی کا برافعالی ہی بن ہم تو یہ تھی مسلمان بنایا خدا کرے کہ ہم تحقیق مسلمان بھی بن جا کئیں ۔ یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو استدلالی مسلمان بنایا خدا کرے کہ ہم وحد انی اور کشفی مسلمان بن جا کیں ۔ یہ اللہ اللہ مسلمان بنایا خدا کرے کہ ہم وحد انی اور کشفی مسلمان بن جا کیں ۔ یہ کو استدلالی مسلمان بنایا خدا کرے کہ ہم وحد انی اور کشفی مسلمان بن جا کو استدلالی مسلمان بنایا خدا کرے کہ ہم وحد انی اور کشفی مسلمان بن جا کیں ۔ یہ کی واستدلالی مسلمان بنایا خدا کرے کہ ہم وحد انی اور کشفی مسلمان بن جا کیں ۔

حضور ﷺ کی امت میں ہونا اللہ کاخصوصی فضل ہے

اور بداللہ تعالیٰ کا بڑافعل ہے کہ اس نے ایک ایسے نبی کی است میں پیدا کیا جن

کی تربیت بی صفت علیم وخیبر کے ساتھ کی گئی ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین اور خاتم الانبیاء الرسلین اور خاتم الانبیاء الرسلین کی امت میں پیدا کیا ۔ خیرا مت ہم کو بنا یا بیہ اللہ تعالیٰ کا بز افضل ہے کہ جناب رسول اللہ کھی امتی ہونا جن کا وصف خاص ہی علم وخبر ہے ایک بہت بڑ افخر بہت بڑی سعادت اور بہت بڑ افخر ہے جناب رسول اللہ کھی ویتی آن مقدس عطا ہوا اور صفت علیم وخبیر ہے آپ کی امیر الی کئی۔

قرآنی علوم

بزرگوایه محفد مقد س قرآن مجید، جوجم کوعطا بودا گراس کی غایت ترتیب دلخیص کی جائے تو بیصرف ذکر ہے ، و لَقَالُ یَسَوْنَا الْقُوْانَ لِللّهِ کُو فَهَلُ مِنْ مُثَلّ کِونَ فَرایا گیا در ذکر بمعنی النذ کیرجی آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلو گفر ماتے ہیں کہ النہ کیری تین اقسام ہیں النہ کی گؤ بِالآج الله الله النہ کی گؤ بِالآخ الله الله الله الله الله فائد و بِمَالَبَعْ كَالْمَوْتِ و بِمَالَبْعُ كَالْمَوْتِ ، اور فرمایا كالتن كید بالا آلا الله اس وقت تک محمل نیس بوسکنا جب تک کہ طبیعات پرآدی کی نظر ند ہو۔ اور النہ فرکو بِالله الله وقت تک محمل نیس بوسکنا جب تک کہ تاریخ پرآدی کی نظر ند ہو۔ اور النہ فرکوت و بِمَالِبْعُ كَالْمُوْتِ وَ بِمَالِعُ كَالْمُونِ وَ بِمَالِبْعُ كَالْمُونِ وَ بِمَالِبْعُ كَالْمُونِ وَ بِمَالِبْعُ كَالْمُونِ وَ بِمَالِبْعُ كَالْمُونِ وَ بِمَالِعُ كَالْمُونِ وَ بِمَالِبُولِ وَ اللهُ وَاللّ وَاللّ مَالِمُونِ وَ بِمَالِبُعُ كَالْمُونِ وَ بِمَالِبُعُ كَالْمُونِ وَ بِمَالِبْ عَلَى الْمُونِ وَ اللّهُ مِنْ كُونُ وَاللّ مَالِمُ وَاللّ مَالِولَ اللّهُ وَاللّ مُونِ وَ بِمَالِبُعُ كَالْمُونِ وَ اللّهُ وَالْمُونِ وَ بِمَالِبُعُ كَالْمُونِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونِ وَ بِمَالِمُونِ وَ بِمَالِمُونِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولِولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

قرآن مقدس یانچ امور پرمشمل ہے

اور حضرات اگراس کتاب مقدس دمبین کی ذراد سیع معنی بیس تخیص کی جائے تو بیہ پانچ امور پرمشتمل نظراً تاہے۔

☆ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْبِتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۗ \*هُوَالَّذِي ۚ أَزُ سَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدُى وَ دِيْنِ الْحَتِّى لِيُطْهِرَ فَأَعَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ \* كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

عِأَدُعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالْتِيْ هِيَ آخُسَنُ ۗ ﴿

ءان عليك الاالبلاغ فهل على الرسول الاالبلاغ. ومأعليناً الا البلاغ بَيْأَيُّهَاالرَّسُوْلُ بَلِّغُ مَا أَثْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبْكَ \* وَ إِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ ۗ

يكي وجديب كدجناب رسول الله 🕮 بينے ججة الوداع ميں خطاب عام فريا يا ادراس ك بعدار شاوفر مايا \_ الاهل بلغت كيايس في بيجاديا؟ برطرف عدا واز بلند مولى " بلى يارسول الله " آب في آسان كى طرف الكشت شهادت أشا كرعوض كيا" اللهدر اشهل اللهم اشهل''اے اللہ اگواہ رہیو، گواہ رہیو، کہیں نے آپ کے بتدول کو وەسب َ يَحْدِينَجُ دِيا جُوآپ نے مجھ پرنازل فرمايا۔''

#### مقاصدنبوت

ان یا نچوں میں نمبراول کومقصد نبوت بٹا مرمتعد د مقدمات پر بیان فر ما یا گیا، کہیں فرهايا \_رَبُّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اللِّيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتْبُ وَالْحِكْمَةُ.

كَهِين قرماما لَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ ٱنْفُسِهِمْ يَتْلُوْاعَلَيْهِمْ الْنِيِّهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ، كىن فرمايا هو الذّين بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ دَسُولًا هِنْهُ مُرِيَّتُكُوْا عَلَيْهِ هُ الْمِيّةِ وَ يُورِّكُن مِنْهُ مُر الْمِيْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمِيْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

رحال امت کی خدمات

تمام صحابہ و تابعین ، اتباع و تابعین ، فقہا ، وحدیثین اور اس کے بعد محققین صوفیا ، فقہا ، وحدیثین اور اس کے بعد محققین صوفیا ، فی این عمرین انہی مقاصد کی خدمت میں گزاریں ۔مقصد اول علاوت کتاب اس کی سحکیل حضرات قراء نے قربائی تبجہ بیروقر اُت اس کی شرح والیفناح ہیں ۔

مقصدودم لیعی تعلیم کتاب اس کی تکمیل حضرات مفسرین نے فر مائی۔

تعلیم عکمت: اس کی محسل معزات فقها اور محدثین نے قربائی ،اس لیے کہ فقها ،بی اعلم بالسنة بین ربائز کیافتوں اس کے حافل معزات صوفیا ، کرام ہوئے ۔ پھر حضرات محدثین بالسنة بین ربائز کیافتوں اس کے حافل معزات صوفیا ، کرام ہوئے ۔ پھر حضرات محدثین نے الفاظ عدیث کی حفظ خات فر مائی اور رواق ورجال کی تحقیق اور جرح و تعدیل کے اصول وضع کئے ۔ ایک لا کھ سے زیادہ رواق ورجال کے کوائف کا ذخیرہ مرتب کیا جوانہیں زندہ جاوید بنا گیا۔

صرف مسلمان کاشرف ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے

اورسیرت بھی محفوظ ہے

 روات ورجال كا ذخيره بهى مرحب بهاى ليتوفر ما يا كيا تفال لا تُحفِّف يِه لِسَمَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَنَّ عَلَيْمَنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ أَنَّا سِلِيةِ مِا يا كياك إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ اوراك خاص احتاط للاحظ بو:

طالب علم غور سے نیں کے زول وی کے دفت خاص طور پراپیز مجوب ہی گائے کے تمام ظاہری حواس اور دواعی کو معطل کرنا پہند کیا گیا۔ تا کے مراد خل غیر مراد خل سے مختلط نہ ہوجائے۔ پھر محد ثین نے الفاظ عدیث کی حفظ ظت فرمائی اور فقنہاء نے معانی حدیث کی حفظ تات فرمائی اور فقنہاء نے معانی حدیث کی حفظ تات فرمائی اس طرح احکام بھی محفوظ ہوگے اور زنا دفتہ روزگار اور ملاحدہ روزگار اور مختلف تجدید پیندوں کی دست و ہر دہے ہمیشہ کے لیے صیانت ہوگئی۔ اللہ اکبر۔

### حضرات صوفياء كي خدمات

اب رہانز کی نفوس اس کے حالی صوفیاء کرام ہوئے کہ جنہوں نے اس نسبت احسانی کی پاسپانی کی اور قلوب کے تصفیہ ہز کیے جملیہ اور تطبیرہ سے اصلاح سیرت واخلاق کی ذمہ واری کی اور رسوخ فی الذکر کے ساتھ تہذیب اخلاق اور اکتساب احسان کو اپناموضوع قرار ویا قرون اولی میں بیخود بخو دمیسر تھا ما ابعد القرون میں ایک مستقل شعیہ بنا۔

# علم تصوف کی جامعیت مطلوب ہے

ادرايك فيرامت نتواس كوايك نهايت فوبصورت سلسلة الذبب من مرتب كركوكلا يارفر بايلا دين الا بألعلم ولا علم الا بألكتأب ولا كتأب الا بمرادة سبحانه و تعالى ولا يتبين مرادة الاسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يتصنح السنة الا بكلام الفقهاء ولا يفيد كلام الفقهاء ولا يفيد كلام الفقهاء الابالانصباغ ولا يلوح الانصباغ الابالتزكية ولايتاتي التزكية

الایہعیة الثیوخ ولا ولا المعیة الا بتباعهم ۔۔ اس لیے ہزرگیں کی بيويان باوجود ميركدان كوقرب ومعيت حاصل ہوتی ہے ليكن چونكدو وقرب ومعيت مشروط ومقید مالا تباع ہےاورو ہائبیں نصیب نہیں ہوتا ای وجہ ہےا کثر کور ہے کے کور ہے بلکہ کور رہتے ہیں۔اب دیکھتے ایک طرف تو بہال علاء کو فیق ہوگئ کے زرے علم پر نازال نہ ہول۔ نراعلم خشک تھجور کی طرح ہے دومری صوفیا ء کو بھی تعبیہ ہوگئی کہ جب تک علم نہیں کچھٹویں ، اس ليے كيكم سابق المعرف نہيں مگرمعرفت سابق العلم ہے۔ جس نظم ظاہر وباطن کوجمع کرلیاوہ تحقیق کے مرتبہ پ حضرت سيدسليمان ندوي رحمة الثدعابيجس زمانيه مين حضرت تفانوا کے بیاں حاضر ہوئے تو گو <u>ا</u>یشعریزھتے ہوئے آئے۔ تیری تظریس ہیں تمام میرے گذشتہ روز و شب

مجھ کو نہ تھی خبر کہ ہے علم خیل بے رطب تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کین ہوا عشق تمام مصطفى عقل تمام بولهب

دونوں کوجمع کرنے کی ضرورت ہے بعض بزرگوں نے کہا ہے من نىفقە ولىھ يتصوف فقل تقشف جس نے تفقہ حاصل کیا بعنی علم ظاہراور تصوف حاصل تبیس کیا وہ ذرا خشک سارے گا۔تصوف کے نام ہے بعض لوگوں کو چڑہے۔آپ اسے احسان و تز کید کہد کیجئے اورجس نے تصوف تو حاصل کیاا حسان وتز کید کی طرف تو سیجھ چلا'' لیکن علم ظاہر حاصل نہیں کیا وہ زندیق ہوکررے کا اورجس نے دونوں کوجع کرایا وہ تحقیق کے مرتبہ پر پہنچ میا۔اس کی مثال اس تخص جیسی ہے جو کسی کے بہاں مہمان بن کر کیا تھا میزبان نے اس سے کہامیرے بھائی یہاں کچھتموڑا سادودھ ہے ادر کچھتھی ہے آپ دودے ہے روٹی کھانا پیند کریں گئے یا تھی ہے ''مہمان تھابڑا ہوشیار ، کہا بین تو تھی ہے

چېز کر دو د ھے ہے کھا وُں گا۔

حضرت اقدين مولانا سدهسين احمريد في رحمة الله عليه كے بهاں درت ميں طالب علموں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ حضرت علم ظاہر مبتر ہے یاعلم باطن اور بیسوال دراسل اس سے متاثر ہوکر کیا کہ بعض جاہل صوفیاء کہا کر ستے ہیں کہ علم ظاہر محض ایک حجاب ہے جواب میں حضرت نے فرما یا کہتہیں بتلاؤں وودھ بہتر ہے یا تھی ! طالب علم بہت خوش ہوئے کہ مطلب کی بات ہوئی۔ کہاہاں حضرت تھی بہتر ہے۔ حضرت نے فرما ما تھی بہتر موتا تو جنت میں دود ہداور شہد کی نیرتو ہے گھی کی بھی نیر کو کی ہوتی ? کتنامعقول جواب ہے۔

#### دوده ميں اجزاء ہيں

اور فرما یا با در کھود و دھے اندر تین چیزیں ہیں۔اگریبال اطباء موجود ہوں سے تو میری تصدیق کریں گے۔دودھ میں تین جز ہیں ایک ماہیت ہے۔ وَ یَحْفَلُغَا مِنَ الْهَاَّجِ كُلُّ شَكِيءٍ حَيِّ مُفرما يا دوسرے اس ميں جبنيت ہے بيني دودھيت ولبنيت جوموجب تغدیہ ہے تیسر سے اس میں ہلکی می وسومت اورروغنیت ہے جوبدن کی بھٹی میں جلنے کے کام آئے اگر کوئی شخص ساری عمر دودھ ہی دودھ بیتارہے تواس کے تعدید کے لیے کافی ہے کیکن اگر تھی کھا نا شردع کر ہے تو دو تین وقت سے زیادہ نہیں کھا سکتا کہاس کے بعضوم ار بعد بگر جا تھیں تھے۔ ججھے مادآ باایک جوان لڑ کا اٹھارہ بیس سالہ بہت مضبوط مجسٹریٹ نے اس کوکسی جرم میں جیل کی سز ا کر دی تو وہ مجسٹریٹ کے قدموں میں گریڑااور کہا کہ سرکار جی مجھے بیل کی سزاندویں اور جرمانہ جنتا جا ہیں کرویں کہا کیوں؟ اس نے کہا جب سے پیدا ہوا ہوں دورھ کے سوا کی خبیں کھایا بیا۔میرے باپ نے پچاس جھینسیں

میرے سلیے ریز رو کررکمی ہیں کہ اگر پیچیس وووھ سے بھا گیس گی تو پیچیس تو رہیں گی اور

جيل مين دودھ <u>جھھے کہاں سے سلے گا ميں تو مرجا ؤ</u>ل گا۔

ای وجہ سے جناب رسول اللہ ﷺ ارشاد گرامی ہے کہ دودھ بی ایک ایک چیز ہے

جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔

# علم كى اہميت علماء محققين كى نظر ميں

توبزرگو! آپ اے خیال فر مائے حضرت امام غز الی علیہ الرحمة نے لکھائب کہ جو لوگ علم ظاہر کی تحفیر کرنے ہیں وہ واجب القتل ہیں اگر جیداس کے ساتھ ریجی فرمایا کہ جو علم باطن کی طرف متو جهنبیں ہوتے وونبوت کی حقیقت کونام کے سواجان نہیں سکتے ۔ ا ما مغز الی علیه الرحمنة نے فر ما یا اور امام محمد علیه الرحمنة فر مائے ہیں لوگو! اس علم کی قدر کرو بیہ رین سرارسال کی مسافت سندتم تک پینیا ہے مطرت مجدد سر ہندی علید الرحمة في ا بیک دفعہ شیخ نظام الدین بیٹی کوایک والا نامہ لکھا اور اس میں تحریر فرمایا کہ میں نے سناہے آپ کے بہال تصوف کی بہت ندا کرت ہوتی ہیں میری رائے ہے ہے کہ تصوف خاکرت کی چیز نیس ہے معاملت کی چیز ہے آپ کے یہاں فقد ظاہر کی فراکرت ہوئی جاہیے جونکہ وہ مُذاکرت کی بھی چیز ہے اور مہاشرت کی بھی اور اس کے بعد کیسی فیمتی چیز ارشاد فرمائی اہل علم اس کی قدر کریں فرمایا کہ صوفیاء کے علوم احوال ہیں اور احوال میراث انتمال ہیں اورا عمال موقوف علی العلم ہیں اورعلم دومجاہدوں کے درمیان ہے ایک تخصيل علم دوسرااستعال علم كأنوا يتعلمون الهدى كمهأ يتعلمون العله سلف **صالحدین جس طرع علم حاصل کرتے ہتے ای طرح استعال بھی تیکھتے ہتے۔** 

### <u>ایک واقعه</u>

حضرت مجدد عليدالرحمة كاقول بهيه "احوال ميراث اعمال إن" " پر جُحِصا يك واقعه

#### احوال ميراث اعمال ہيں

پیر فرمایا بادر کھنے کی چیز ہے طلباء اسے محفوظ رکھیں کے صوفیاء کے علوم ہیں احوال اور احوال ہیں میر انٹ اعمال اور اعمال ہیں موقوف علی انعلم اور علم ہے دومجاہدوں کے درمیان ایک محصیل علم ، ایک استعال علم جی تلی بات ہے۔

اورامام غزائی نے جہال یہ چزاکسی ہے کہ جو تض علم ظاہر کا انکارکرے وہ واجب قل ہے۔ دیس پر بیار شاد بھی فرایا: فعن لحد یوزق منه شیناً بالذوق فلیس یدر کی حقیقة الذبوة و خاصیتها اوران طریق صوفیاء وطرق معمول ومتداول بین الصوفیہ پر عمل کرنے ہے تھے نبوت کی حقیقت اوراس کی خاصیت کاعلم ہوا۔ والی خیراً دعواناً اَن الْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ







لیکن ....جس زمانے میں واقعی علم کے حریص ہوا کرتے تھے ان کا بھی حال یہی ہوتا تھا کہ تھکنا جانتے ہی ندیتھے،جتنی مصیبتیں بر داشت کرنا پڑیں وہ سب ان کے لیے آ سان تھیں ،بس ایک ہی دھن لگی رہتی تھی کہ ملم آ جائے ، وطن سے آتے تو برسوں بعدوالیں جاتے ، جنگل کے بیتے کھا کھا کر،روثی کے سو کھے گلڑے یانی میں مجلو کر، مولی کے بیتے کھا کر گذر کرتے اور علم دین حاصل کرتے تھے۔

ہزاروں واقعات ،اسطرح کے ہیں ، ندرہے کا ٹھکاند، ندکھانے کا انتظام، جہاں جگەل گئی وہیں قیام کرلیا،

اس طرح مصيبتول علم حاصل كيا بي بحرالله تعالى في ان سي كتنا فائدہ پہنچایا ہے،ای ای جلدیں لکھ کر چلے گئے جس کا پڑھنا بھی دشوارہے۔

پيرا گراف از بيان عارف بالله حضرت مولانا قاري صديق احرصاحبٌ

اَلْحَمْدُ بِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِةِ الْلَهْ يُنَ اصْطَفَى ... اَمَّا بَعُدُ! بعد حمد وصلوة ! قال النبي صلى الله عليه وسلم منهمو مأن لا يشبعان منهوم في العلم ومنهوم في المأل اوكما قال عنيه الصلوة والسلام \_

خطبیمسنوندکے بعد!

#### دوحريص

یعنی دوحر یص بھی آسود و نہیں ہوتے ایسے ہیں جن کو بھی سیر ابی نہیں ہوتی۔
اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فر ما یا کہ دوحر یس ایسے ہیں کہ ان کو بھی آسود گی نہیں
ہوتی ایک تو مال کے حریص کو جائے اس کو کتنا بھی مال میں جائے ، دوسر سے بنم کے حریص
کو ، مال کے حریص کا حال سیہ ہوتا ہے کہ چارواں طرف سے ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا
ہے ایک دو کان ہے تو کوشش کرتا ہے کہ دوسری بھی دو گان ہوجائے ، دو ہیں تو تیسری کی
بھی کوشش کرتا ہے ، دو گان کے بعد کارخانہ کی فکر کرتا ہے ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے ادھر بھی

ہاتھ مارتا ہے، یہ تو تجربه ادر مشاہدہ کی بات ہے، سب ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور یہی حال علم کے بھی حریص کا ہوتا ہے، لیکن آئے ہم کو مال کے تریص تو بہت دکھائی دیتے ہیں لیکن علم سے حریص نہیں دکھائی دیتے ، مال کے تریص کوتو دافعی بھی بھی آسودگی نہیں ہوتی اور علم کے حریص کونہ معلوم کیسے آسودگی ہوجاتی ہے۔ اور علم کے حریص کونہ معلوم کیسے آسودگی ہوجاتی ہے۔

#### حرص کی علامت

مال کاحریص ایسا ہوتا کہ بھی تھکنے کا منہیں جانتا ، اس کو ہروقت مال ہی کی دھن تھی ہوتی ہے ، مال کی حرص ہیں وہ سب پچھ بھول جاتا ہے کھانا پینا تک بھول جاتا ہے ، لیکن علم کاحریص سب پچھ یاور کھتا ہے بس علم ہی کوئیس یا در کھتا۔

لیکن جس زمانہ بل واقعی عم کے حریص ہوا کرتے ہے ان کا بھی حال یہی ہوتا تھا
کہ تھکنا جانے ہی نہ تھے، چاہے جتی صیبتیں برداشت کرنی پڑیں وہ سب ان کے لیے
آسان تھا بس ایک ہی وسی کئی رہتی تھی کہ عم آ جائے ، وطن ہے آئے تو برسوں بعد دالیس
جانے ، جنگل کے ہے کھا کھا کرروئی کے سوکھ کلڑے یائی بیں بھگو کر ، مولی کے ہے
کھا کہ گذر کرتے ، ادر علم دین حاصل کرتے تھے ، ایسا بھی ہوا ہے کہ پچھ جی بیس ہے تو طباخ
کے پاس سے اور جا کرصرف روئی کی خوشبوسو تھے لیا کرتے تھے بزاروں وا تھا ت اس
طرح کے ہیں ، ندر بے کا ٹھکا نانہ کھانے کا انتظام جہاں جگری وہیں تیام کرایا۔

# باوجود فرادانی اسباب کے علم میں زوال ہے

اس طرح مصیبتوں ہے علم حاصل کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہے کتنا فائدہ بہنچایا ہے، اس اس جلدیں لکھ کر چلے گئے جن کا پڑھتا بھی دشوار ہے۔ لیکن آج علم حاصل کرنے والوں کو اتنی آسانیاں ہوگئ ہیں کہ اتنی کہمی نہیں ہوگی ء آسائش وراحت کے سارے اسباب مہیا ہیں اور آ سائٹیں بڑھتی ہی جارہی ہیں لیکن بحائے ترتی کے علم میں اتنائی زوال آتاجار ہاہے۔

اے عزیز طلباء! اللہ نے تم کو بہاں بھیجا ہے بہاں رہنااس نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، تمبارے والدین نے تم کو بہاں بھیجا ہے، اور تم خود بھی کچھ ہوچ سمجھ کرہی آئے ہوا بیانہیں کے تم کوسیلاب بہا الے آیا ہو یا کسی نے تم کو یہاں بھینک دیا ہو، بلکہ کچھ سوچ تبجھ کرتم خود بہال آئے ہو،اوراللہ نے تم کوائل مدرسہ میں بھیجا ہے۔

#### مدرسه كي مثال

مدرسدکی مثال اسپتال کی ہی ہے، جب مریض اسپتال میں بھر تی ہوتا ہے تو سیجھ وَمدواری تو مریض کی ہوتی ہے اور پچھوز مدواری عملہ کی ہوتی ہے ، اگر مریض اسپتال میں واخل ہوجائے کیکن ڈاکٹر کے ہتلائے ہوئے اصول وہدایات کے مطابق عمل نید کرے بلکہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق عمل کرے تو مریض مجھی صحت یا بہیں ہوسکتا، مثلاً ڈاکٹرنے جود واتبحویز کی وہی دوااستعمال کرے یانی پینے کو ہلا یا تو یانی پینے الغرض ڈاکٹر کی ہر حجویز کے مطابق عمل کرے تنب تو فائدہ ہوگا ور مذہبیں۔

اور ڈاکٹر جو کیچھ بھی تبویز کرتا ہے اپنے فائدہ کے لیے نہیں بلکہ اس میں مراسر مریض ہی کا فائدہ ہے مریض ہی کی خیرخواہی ہے اور خیرخواہی کا نقاضہ یہی ہے کہ اس ے مناسب حال جومعاملہ ہووئ معاملہ کرے،اب اگر مرایض ہے سوینے سکے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جارہا ہے ڈاکٹر ہمارے ساتھ بدخواہی کرتاہے ، جسی وشام ہم کوچھیدا جار ہاہے، انجکشن لگ رہے ہیں، میری کوئی خواہش بوری نہیں ہوتی ڈاکٹر میرے ساتھ اجِهاسلوک نہیں مرتاءخواہ مخواہ ڈاکٹر ہے بدگمان ہوجائے ایپے مریض کواس ڈاکٹر ہے لېچى فائدەنبىل بوگاپ

# فائده اس کو ہوتا ہے جواصول وقو اعد کے تابع ہوجائے

یکی حال مدرسہ کا ہے کہ حالات کے پیش نظر طلب کے واسطے پچھاصول و تو اعدم تقرر
کئے جاتے ہیں ، بیسب طلب کے بئی فائد ہے کے لیے ہیں ، ان پر عمل کرنے سے فائدہ
ہی ہوتا ہے ، طالب علم اگر بیسو چنے لگے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہور ہا ہے اور بیاسا تذہ
ہمارے بدخواہ ہیں ہماری مرضی وخواہش کے مطابق عمل نہیں کرتے تو ایسے طالب علم کو
سمجھی فائد ہنیں ہوگا، فائدہ تو ای کو ہوگا جو ہر ختی برداشت کرنے اور کڑوی دو اپینے کو تیار
ہو۔ ڈاکٹر کی ختی اور کڑوی دو اکو خیر خواہی مجھنا جا ہے۔

### ابل مدرسه کی و مهواری

ای طرح اسبتال کے عملہ کی قرمدداری ہوتی ہے کہ کس دخت کون می دوا پلائی ہے کون ساانجکشن کس دخت کون ہوتی ہوا پلائی ہے کون ساانجکشن کس دخت گلنا ہے، ڈاکٹر نے جو دوااور انجکشن جینے باراورجس وفت تجویز کیا ہوعملہ کی قرمدداری ہوتی ہے کہ اپنی قرمدداری کوجسوس کر سکھاس وفت و دووا کھائے کو دے تب تو مریض کو فائدہ ہوگا ور نہیں ،اگر عملہ اپنے کام بیس سنتی کرنے گئے ڈاکٹر نے بتایا تھا رات میں دوا کھلانے کو ، بجائے رات سے صبح کھلا دیا ،انجکشن دن میں تین بارگانا تھا اس بیس کوتا ہی کی ،اگر عملہ این قرمدواری محسوس نہ کرے تو مریض کو کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔

بیاللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے کہ اس نے تم کو یہاں بھیج دیا اب اس کے فیصلہ پرراضی رہنا چاہیے، اور جب اللہ نے بھیج دیا ہے تو سال بھر تک کے لیے تو طے ہوگیا کہ یہاں سے جانا نہیں ہے، اب اپنے آپ کو مدرسہ والوں کے حوالہ کردو جو قوا نین اور ضوابط مدرسہ والوں نے مقرر کتے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا طے کرلو۔

www.besturdubooks.net

نماز اورسبق کی حاضری

انبین اصول میں ہے ایک چیز حاضری بھی ہے، یہاں کا بیمعمول ہے کہ ورجہ میں سبق کے لیے اور سجد میں نفاز کے داسطے حاضری لی جاتی ہے، ہوتا تو یہ چاہیے کہ حاضری ہویا نہ ہولیکن نماز میں کوتا ہی نہ ہوتا چاہیے، سونے کے داسطے کھاتا کھانے کے داسطے حاضری اور گرانی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بیلبی چیزیں ہیں انسان خود سوتا ہے کھاتا ہے اور اس کی ضرورت محموں کرتا ہے۔

کتنے افسوں کی بات ہے کہ طالب علم کی نماز میں حاضری کی جائے ، سبق میں حاضری کی جائے ، سبق میں حاضری کی جائے ، سبق میں حاضری کی جائے ؟ بعنی مدرسہ میں آنے کا جومقصود ہے اس میں حاضری کی ضرورت پیش آئے ، مقصود کے لیے تو حاضری کی جائے اور غیر مقصود ( یعنی کھانا پیناسونا ) آوی خود کر لیے ، قرون اولی میں اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی کہ درجہ میں طلباء کی اس انداز سے حاضری کی گئی ہو۔

قارى عبدالرحمن صاحب ياني بتى كاوا قعه

حضرت قاری عبدالرحن صاحب پانی بتی کا دا قعہ ہے کہ بھی بھی ان کے بیق کا ناغہ نہیں ہوا ، ایک میل پیدل چل کر آنا جانا آسان کام نہ تھا پھر اس زمانہ میں تو بہت ہی مشکل تھا ، رات کوسفر کرنا پڑتا تھا الیکن بھی سیق کا ناغہ بیس کیا۔

پاس میں چراغ تک کے بینے ندہوتے تصطلبہ رات میں خیلتے رہتے ہے جہاں روشیٰ ملتی وہاں جاکر کتاب و کیھتے تھے، بعض طلب سے کرتے تھے کہ کسی دکا ندارے کہدویا کہ میں رات بھر تمہاری دکان کا بہر وویا کروں گا ہمارے لیے چراغ کے تمل کا انتظام کردو، بھر رات بھر جاگ کرکتاب و کیھتے ،آئے کی بتی بنا کر چراغ جلاتے اور میں ای آئے وکھالیتے اس طرح علم حاصل کیاہے۔

### امام شافعی کاوا قعه

امام شافی ایک دن سبق میں غیر عاضر ہوگئے ، اشاد کو بہت تبجب ہوا تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کے بیاس پہننے کے داسطے کیز سے نہیں ہیں ، اور جو ہتے وہ قرض کی ادائیگی میں چلے گئے ، اور بیقرض ہوا کیے آج کل کی طرح پکوڑی اور جلبی کے ناشتہ میں جانسین ضرور بیات کے لیے آلات علم کا غذ کے انتظام کے لیے قرض ہوگیا ، اور قرض جنسیں ضرور بیات کے لیے آلات علم کا غذ کے انتظام کے لیے قرض ہوگیا ، اور قرض کے سلسلہ میں حدیث پڑھی ہتو خیال ہوا کہ اگراس حال میں میر اانتقال ہوگیا تو مقروض ہوگرم دی گاویا۔

امام شافعیؒ کے استاد نے اپنے کپڑے جمیعے کہ اس کو یہن لیں کیکن فیرت نے اس کو سمجھی گوارہ ندفر ما یا اور مُرض کیا کہ اس کے بدلہ بٹس مجھ سے پچھوکام لے لیس چنانچیہ کتاب کی کتابت دھیجے کا کام کمیا اوروہ کپڑے قبول فرمائے۔

# طلبه کی بدحالی و بدشو تی

کتے افسوں کی بات ہے کہ تمہارے واسطے اتنی کوششیں کی جاتی ہیں ، اتنی مشطوں سے چندہ کر کے بیسہ جع کی جاتا ہے ، تم لوگوں کے لیے ہرطرح کی سہولت اور راحت کے تمام اسباب مہیا کئے جاتے ہیں بغیر بھے کئے کرائے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے از م سے کھانا مات ہے ، گھر میں بھی اس طرح آرام سے کھانا نہیں ماتا بلکہ پہلے گھر کا پچھ کام کرنا پڑتا ہے کھر میں بھی اس طرح آرام سے کھانا نہیں ماتا بلکہ پہلے گھر کا پچھ کام کرنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے پھر کھانا ماتا ہے ، اور بھی گھر کے کام کرنا پڑتا ہے پڑتے ہیں ، یہاں تو پچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ، بس پڑے پڑے کھاتے رہو، راحت ہی راحت ہی داحت ہی داحت ہی داحت ہی داحت ہی داحت ہے بیان اس پر بھی طلبہ مزیدراحت کے طالب ہوتے ہیں ، انہی مدادس کارخ

کرتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ کہوات اور آسانیاں اور ہرطرح کی آزادی حاصل ہو، آج اس مدرسہ بی ہدلتے رہنے ہیں، اور مدرسہ بی بدلتے رہنے ہیں، اور مدرسہ والوں نے بھی مدرسہ ورکان بنار کھا ہے کہ جارے یہاں گا ہک زیادہ آئیں، اور مدرسہ والوں نے بھی مدرسہ ورکان بنار کھا ہے کہ جارے یہاں گا ہک زیادہ آئیں، جارے یہاں طلبہ کی کثرت ہو، اور زائد سے زائد آرام پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تا کہ طلبہ خوب آئیں۔

لیکن ان سب آسائش اور راحتول کے باوجود طلبہ کوجس طرح محنت کے ساتھ علم دین حاصل کرنا چاہیے ، اور جو باتیں ان میں ہونا چاہیے وہ نیس ہیں ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ دین مدرسہ اور فجر سے پہلے ایسا معلوم ہوجیسے قبرستان سنسان شہوئی تلاوت کرنے والا ، اگر رات میں ویر سے سوئے تو کم از کم فجر کی اذان کے بعد تو فور آائے موانا چاہیے لیکن ریجی نہیں ہوتا۔

#### حضرت رائے بوری کاوا قعہ

حضرت رائے پوریؒ ایک معجد میں رہا کرتے ہے اس وقت تک وارالا قامہ کا تو انظم تھا نہیں وارالا قامہ تو ہیں۔ انظم تھا نہیں وارالا قامہ تو میرے زمانہ تک بھی نہیں تھا، حضرت رائے پوریؒ ایک معجد میں چٹا کیاں بچھا یا کرتے اور جمام جھونکا کرتے ہے ، اور جب تک متولی معجد کی طرف سے چراغ جلانے کی اجازت ہوئی اس وقت تک توج اغ کی روشنی میں کتاب و کھتے اور اس کے بعد حمام کی آگ کی روشنی میں کتاب و کھھا کرتے ہے ، مردی کی راتوں میں اوڑھنے بچھانے کا کوئی انتظام نہ ہوتا تھا مسجد کی جا کیوں میں لیٹ جاتے ہے ، اس طرح علم وین حاصل کیا ہے پھردیکھواللہ نے آن سے کیسا کا م لیا ہے۔

اگر کوئی طالب علم واقعی طالب علموں کی طرح زندگی گذارتا ہے تواللہ تعالیٰ اس سے کام لیتا ہے آج کوئی دروازہ بندتھوڑی ہو گیا ہے لیکن ہم لوگوں نے خود ہی دروازہ

ینذکردکھا ہے۔

# دوباتول كااهتمام كرين

طالب علم کوتو اس پر قناعت ہونا چاہیے کہ اس کو پیٹ بھر کر دو روٹی نصیب ہوجا تھی جس ہے۔ اس کی پیٹ بھر کر دو روٹی نصیب ہوجا تھی جس ہے۔ اس کی کمرسیدھی ہوسکے ، سامان رکھنے کی جگر ٹل جائے ، پڑھنے کے لیے روشنی کا انتظام ہوجائے بس ، یہاں مدرسہ کی طرف ہے روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے جرنیٹر چاتا ہے کہ اپنی طرف جرنیٹر چاتا ہے کہ اپنی طرف سے خوداس کا انتظام رکھے ، جر کمرہ میں ایک الٹین ہونا چاہیے جہاں جرنیٹر چانے میں دیر ہولائین جا کر کتا ہے کہ کھنا شروع کردیں۔

دد باتوں کا اہتمام زیادہ کریں ایک تو نماز کا اہتمام دوسرے درجد کی پابندی اس میں ناغہ نہ ہونا چاہیے، حاضری ہو بانہ ہو، کوئی گرانی کرنے والا ہو یا نہ ہو ہمارا کام ہے ہم کوکرنا

صفائى كاابتمام

ان سب کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی بہت اجتمام رکھو کرہ اور کمرہ کے سامنے کا صحن بالکل صاف ہونا چاہیے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے ' نظفو ا اُفیت کھنے '' ہے گھر کے سامنے کے حضول کو صاف رکھو جب حمن کی صفائی کا تئم ہے تو خود مکان کی صفائی کا تئم کس سامنے کے حضول کو صاف رکھو جب حمن کی صفائی کا تئم کس ورجہ ہوگا، مدرسہ میں اگر صفائی نہ ہوگی تو کہاں ہوگی ، اور مدرسہ والے اس کا اجتمام نہ کریں گے تو کون کر ہے گا ، ایسانہ ہوکہ ہر کمرہ کے سامنے کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہو، کمرہ میں رہنے والے لڑکے باری مقرر کرلیں اور باری باری صفائی کرتے رہا کریں۔

اساتذه کی ذمهداری

اساتدہ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری مجھیں بطلباء کی گرانی کریں ، زیادہ تہیں صرف چار چار یا جی یا گی کرے ہردری کے جھیے میں آتے ہوں گے ، اگر انمی کمروں کی گرانی کرلیں تو نظام قابو میں آسکتا ہے ، ہم کوتو بیہ وچنا چاہیے کہ ہماری ذات سے زیادہ سے ذیادہ بینی جائے ، طالب علم کے مدرسہ میں داخل ہوجانے کے بعد تربیت کے سے ذیادہ علی سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہوجاتی ہے ، مدرسہ میں کمردد یثا اور کھانے کا انظام کرنا فرض نہیں لیکن جوطلب مدرسہ میں داخل ہوگئے ان کی تعلیم و تربیت کا انظام کرنا فرض نہیں لیکن جوطلب مدرسہ میں داخل ہوگئے ان کی تعلیم و تربیت کا انظام کرنا ہوگئے ان کی تعلیم و تربیت کا انظام کرنا ہوگئے کے ذمہ خروری ہے۔

### اساتذه کی مثال

اساتذہ کی مثال تومشفل باپ جیسی ہے،استاد باپ کے مثل ہوتا ہے شاگر دائے کو یکھیے تھا گر دائے کو یکھیے تھا استاد باپ کے مثل ہوتا ہے شاگر دائے کو یکھیے تھے اور استاد اینے کو باپ سیجھاد رائے بی جیسیا معاملہ کرے، بی کو گود بیس بھی لیما پڑتا ہے اور ضرورت پر طمانچ بھی لگائے جائے ہیں، لیکن نفس کے واسطے نہیں دکھیے والا اور دیکھیے والا ایپ کہ ہم کس کے دائے گئے ماتھ والا ایپ کہ ہم کس کے ساتھ وکی معاملہ کس نیت سے کرتے ہیں دوسرا کوئی کیا جان سکتا ہے، الغرض استاد کو جائے گئے گئے استاد کو جائے گئے گئے گئے گئے ہم سے معد سے م

# ونت کی خوب قدر کرو

اوروفت کی بہت قدر کرو جمارا ہرآئے والا دن گذشتہ ون ہے اچھا ہو، اگر کسی کا کل ادرآئ کا دن برابر ہی رہااور ایک ون شراس نے ترقی نہیں کی ہوبیاس کے لیے بڑے خسارہ کی بات ہے، آدمی کو چوہیں گھنے لیس اور اس میں وہ کچھ کمانہ سکے کتنے افسوس کی بات ہے، ای لیے بزرگوں نے ایک ایک منٹ کی قدر کی ہے، کوئی ایک بات

فسنول مندسے نکالنا گوار انہیں کیا، زیرگی ہے ہی اس ملیے کہ اس کی قدر کی جائے ،اور قدر کرنے ہی سے تق ہوتی ہے۔

حدیث پاک میں قصہ آ یا ہے ایک سحائی شہید ہوگئے اس کے ایک ہفتہ کے بعد دوسرے صحائی کا انتقال ہوگیا حضور وہ ان نے اپنے سحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے اس مرحوم بھائی کے لیے کیا دُھاء کی ، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے یہ دُھاء کی ہے کہ یا اللہ ہمارے اس بھائی کوشہید بھائی کے ساتھ ملاد یجئے ، اور ان کوبھی اس مرتبہ پر پہنچاو یہ بھنے ، آپ نے فرمایا آگرتم نے اسپنے بھائی کے لیے یہ دُھاء کی ہے توہز سے ضارہ کی کہنچاو یہ بھنے ، آپ نے ایک ہفتہ کا کہاں جائے گا، وہ صحائی شہید ہوئے شک ہے، شہادت کا بلند مقام ہے، لیکن ایک ہفتہ میں انہوں نے جو کمایا ہے ، اور جو نیک اندال کے بین اس کی وجہ سے وہ تو کہیں اور پہنچ گئے تو دیکھتے ایک ہفتہ میں شہید سے بڑھ سکتے ہیں اور ساٹھ میر سال میں توس بڑھ سکتے ؟

#### ا پنامحاسبہ کرتے رہو

یک زندگی ہے اگراس کی قدر کی جائے اوراس کواس طرح خرج کیا جائے کہ ایک ایک منٹ ضائع ہونے ہے ، بچایا جائے تو انسان ند معلوم کہاں سے کہاں بھٹی جاتا ہے ، لیکن کوئی ہوتو کمانے والا ، ہم کوتوفسنول ہاتوں ، بی سے فرصت نہیں ہلتی ، پیونہیں الوگوں کی طبیعت کیے گئی ہے اوھرا دھر کی واہیا ہے اور فضول بکواس میں ، ہرخض کو ہروفت ہر لمحہ ہر آن اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وقت ضائع تونہیں ہور ہا ، کوئی کا م القد کی مرضی کے خلاف تونہیں ہور ہا ؟ ہروہ قدم جوآ کے ہز ھر ہا ہے اس کو ہز ھانے سے پہلے سوج لیما چاہیے کہ یہ قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اُٹھ در ہا ہے یا نہیں ، منہ سے بات نکا لئے اور چاہیے کہ یہ قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اُٹھ در ہا ہے یا نہیں ، منہ سے بات نکا لئے اور چولئے سے پہلے سوج لیما جو گئے ہے کہ یہ قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اُٹھ در ہا ہے یا نہیں ، منہ سے بات نکا لئے اور پولئے سے پہلے سوج لیما جاس کیا ہوگا۔

## نفس کی نگرانی کرتے رہو

تافرمانی سے تنزلی ہوتی ہوتی ہوتر اطاعت وفر ما نیرداری سے آدی ترقی کرتا ہے،
آگے بڑھتا ہے، اورا گرفض کو مقید ند کیا جائے اس کو بابند ند بنایا جائے تو وہ بالکل آزاد
ہوجائے گا، پھر جو چاہا زبان سے بک ویا،اس کی عقل میں فتور آجا تا ہے،اس کی زبان
ہوجائے گا، کا دراس کے ہاتھ پیر بے مس ہوجاتے ہیں،اس کے اعضاء مفلوج ہوجاتے
ہیں، وہ جو چاہتا کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، جو چاہتا ہے بولنا ہے، جو چاہتا ہے
ساتا ہے، نفس کو جب ذرا بھی ڈھیل دی جائے گی تو تمام اعضاء آزاد ہوجا کی گے،اس
لیے ہروفت نفس کا اور تمام اعضاء کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، تب بی ترقی ہوگئی ہے ورند
بجائے ترقی کے تنزلی ہوتی ہے۔

الله تعالى بهمسب كومل كي توفيق عطافر مائے اور علم نافع نصيب فرمائے وَ آخِيرُ دَعُواْنَا أَنِ الْحَمْدُ يَثْلِي زَبِّ الْعُلْمِيْنَ





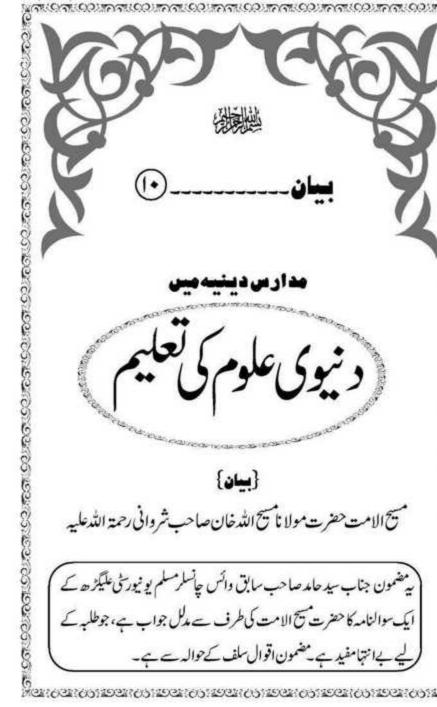



#### {بیان}

ت حضرت مولا نامسيح الله خان صاحب شروانی رحمة الله علیه

بيمضمون جناب سيد حامد صاحب سابق وائس چإنسلرمسلم يونيورځي عليگڑھ کے ایک سوالنامہ کا حضرت سیج الامت کی طرف ہے مدلل جواب ہے، جوطلہ بےانتہامفید ہے مضمون اقوال سلف کےحوالہ ہے ہے۔

CA (C) PA (C) PA



چنانچی بعض وہ عربی طلبہ جو طبیہ کالجوں میں داخل ہوجاتے ہیں وہ وہاں کے ماحول سے متاثر ہوجاتے ہیں ،ان کی وضع قطع بدل جاتی ہے حتی کہ نمازوں میں بھی تسابل و تغافل آجا تا ہے۔

بعینہ ای طرح جوانگریزی طلبتبلیفی جماعت میں آجاتے ہیں یا مدار س عربید دینیہ میں داخل ہوجاتے ہیں یا پھی عرصد اہل اللہ کے پاس رہتے ہیں وہ بھی دینی ماحول سے متاثر ہوکر دیندار بن جاتے ہیں ....اس لیے عربی طلبہ کا داخلہ سائنس میں خلاف موضوع ہے اور انگریزی طلبہ کا داخلہ موافق وضع اسلامی ہے۔

بيرا كراف ازافادات مسح الامت حضرت مولانامسح الله صاحبٌ

أَلْحَمُدُ يِلْهِ وَكَمْ فَي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ... أَهَّا بَعْدُ؛ طيم منون يه بعد!

# حسن نیت سےفن سائنس بھی مباح ہے

جس طرح معاشیات ، اقتصادیات ، عمرانیات اور تدنیات و فیرہ کے بہت سے علوم وفتون انسانی بیت اس دور میں کاروان حیات انسانی ان علوم وفتون انسانیت کے خادم ہیں ، اور آج کے اس دور میں کاروان حیات انسانی ان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس طرح فن سائنس بھی ہے۔ خادم انسانیت ہونے کی حیثیت سے اس فن کو حاصل کیا جائے اور اس سے انسانیت کی قلاح و بہود ، راحت و آسائش کا کام لیاجائے ، شرعا اس کی بالکل اجازت ہے۔

ہاں البتہ اگر سائنس کے ذریعہ انسانیت کی ہلاکت کے سامان پیدا کئے جاتھیں ، سائنسی ترقی کے بل ہوتے پر ہرطاقتور دوسرے کمزور پرظلم کرے اوراس کے حقوق کو بیا مال کرے جو پھرشریعت سائنس کے اس غلط استعمال کو جائز ندر کھے گی۔

## فن سائنس کیسےافرادسیکھیں

اس لیے سائنسی تر قیات کی جانب توجہ مبذول کرنے سے پہلے ایسے افراد کو تیار

کرنا ضروری ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کی دولت لا زوال سے مالا بال ہوں ، ادر خوف خداوندی ہر آن اور جراحدان پر طاری ہو، تا کہ وہ خداتری ہو کر رحمۃ للعالمین کا نموند

بن کرتمام عالم انسانیت کے لیے بچائے نقصان رسال ہوئے کے راحت رسال ہوں۔ میں میں میں مصرف

جیبا کہ حضورا کرم 🦀 نے تیرہ سالہ کمی زندگی میں حضرات صحابہ کرام کو بتلایا تھا۔

#### افرادسازی کامرکز

اورا بیے افراد کی تیاری کامر کزید و بی تعلیم گاہیں ہی ہیں، جن کو مدار س عربیہ کہا جاتا ہے۔ انبی درسگاہوں میں داخل ہوکر جب باخلاص نیت اور طلب صادق کے ساتھ دعلوم

وينيه كوحاصل كما جاتا بي توضروراس كااثر ظاهر موتاب جبيما كرارشاد بارى تعالى ب:

إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُا [ مردَ فاطر:٢٨]

ادراللدے اس کے دہی بندے ڈرتے ہیں جواس کی عظمت کاعکم رکھتے ہیں۔

یا تربیت گاہ باطن جس کوخانقاہ کہا جاتا ہے اس میں اخلاص اور طلب کے ساتھ

قیام ہو،جس کے بارے میں ارشاد ضداوندی ہے: سیوں کے بارے میں ارشاد ضداوندی ہے:

يَّا يُّهَا الَّذِينَ المَنُوااتَّقُوا اللهُ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ [مرءَ توبه ١٠٠] السائمان والواالله سه ورواور يجول كيما تحرر مو

الحاصل جب اہل سائنس ان ندکورہ اوصاف ستے متصف ہوں گئے تو پھر تمام عالم انسانیت کے سلیے سراسر راحت رسال ہول گئے ، ندکہ ضرر رسال جیسا کدآج کل دنیا میں مشاہرہ ہے۔

#### مدارس دينيه كاموضوع

پی تقتیم کار کے اصول کے مطابق مدارس دینیہ کا موضوع" افرادسازی" ہے نہ کہ صرف" سامان سازی"۔ بیعلمی ادارے دین اسلام کے ان علوم کی بقاء و تحفظ کی

خدمت انجام دے رہے ہیں جس دین کے لیے اِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْاِسْلَامِرِ [سورة آل عران: ١٩] کا علان خداد تدی ہے۔ نیز ارشاد فرہا یا گیا کہ:

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ لِعُمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْمُسَلَّمَ فِي الْمُكُمُ الْمُسَلَّمَ دِينَا أَلْمُ المُوامِدِينَا أَلْمُ المُعْلَمُ المُوامِدِينَا أَلْمُ المُعْلَمُ المُعْلَمِينَا المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُمْ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُمْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُمْ الْعُلِمُ الْعُمْ الْعُلِمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُمْ الْعُمْ عُلِمُ الْعُمْلِمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ عِلَمُ الْعُمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُ

آج کے دن تمہارے دین کومیں نے کامل کردیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کردیا اور میں نے اسلام کوتمہارے دین بیننے کے لیے پیند کیا۔

اور حضرت بمرفاروق علیه کارشاد ہے۔ "نحن قوم اعزنا الله بالاسلام"
کہ اللہ تعالی نے ہم کواسلام کے ذریعہ کڑت بخشی ۔ پس مدارس دینیہ کے سلیے ضروری
ہے کہ بیا سپنے موضوع سے ندہشیں اور دین کی جو خدمت بیانجام دے دہے ہیں، یکسوئی
کے ساتھ ال میں مشغول و منہ کے دہا ہیں۔

## تقشيم كاركااصول ہر جگه كار فرما ہے

کیونکہ بیک وقت عادتا بیاناممکن ہے کہ ایک طالب علم دین کا بھی پوری طرح علم حاصل کرے اور سائنس میں بھی کمال حاصل کرے ریس دونوں تشم کے علوم وفنون کو جمع کرنا طلب الکل اورفوت الکل کا مصدات بن جائے گئے۔

البتہ جومسلمان طلبہ عمری علوم کی درسگانہوں بیں تعلیم پاتے ہیں ان کو تصوص طور پر سائنسی علوم بیں مہارت حاصل کرائی جائے ادر وہ بھی آج کے دور بیں تی تی ایجادات کے موجد بنیں۔اس کے لیے 'مرکز فروغ سائنس' کا قیام ایک ستحسن اقدام ہے۔
تقتیم کار کا اصول سب جگہ کار فر ما ہے۔ چنا نچہ اگر سی مرکزی ویٹی ورسگاہ میں 'مرکز فروغ علم وین' قائم کیا جائے اور عصری علوم سے پڑھے دالے ان طلبہ کو جو کالجوں اور ابو نیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں ، یہ دعوت دی جائے کہ دواس مرکز میں آگر

اسینے مقامات پرعصری علوم کی درسگاہوں میں جاری کریں ،توعملاً اس کے سلیمآ ہ

حضرات بھی تیار نہ ہول گئے۔ جبیبا کہاہ تک سکھمل ہے ظاہر ہے۔

## عربی طلبہ کا سائنس میں واخلہ خلاف موضوع ہے

۔ اس لیے مر بی مدارس کے فارغ انتحصیل طلبہ اگر فراغت کے بعد'' مرکز فروغ سائنس' میں داخل ہوکر سائنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تواس کے متعلق عرض ہے کہ ہیہ توتسلیم ہے کہ ماحول (سوسائن) کا اثر ایک طبعی امریہ ۔ووسرے پہنجی تسلیم ہے کہ تابع پرمتبوع کا اثر ہوتا ہے۔ پس جب سیور کی طلبہ جن پر پہلے ہے دیتی مدارس کا اثر ہے دومرے ماحول میں داخل ہوں گئے تو ان پر اس ماحول کا اثر غالب ہوجائے گا۔ حبيها كەمشابدە بىھ - چنانچەبعض وەعرىي طلىيەجوطىبىد كالجول مېس داخل بوجاية تايس ، وہاں کے ماحول مصدمتاً کڑ ہوجا ہتے ہیں ، ان کی وشع تطع بدل جاتی ہیں۔حتیٰ *کیفماز*وں میں بھی تساہل و تفافل آ جا تا ہے۔ بعینہ ای طرح جو انگریزی طلبہ تبلیغی جماعت میں آ جائے ہیں یا مدارس عربید دینیہ میں واعل ہوجائے ہیں ، یا کیچھ عرصہ اہل اللہ کے باس رہتے ہیں، وہ بھی وینی ماحول ہے متأثر ہوکر دیندار بننا جاتے ہیں۔اس لیے عربی طلبہ کا داخلہ سائنس میں خلاف موضوع ہے اور انگریزی طلبہ کا داخلہ موافق وضع اسلامی ہے۔

## ونباكى امامت كےمنصب كاپس منظر

به خیال کهمسلمانون کوونیا کی امامت کا منصب محض مادی تر قیات کی بنا ، پر ملاتها ادرآج بھی وہ باعز ہے مقدم ای مادی ترتی کےساتھ مل سکتا ہے۔اس کےمتعلق عرض ہے کہ چونکہ ہرمسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونے سے یہ پختہ عقیدہ ہے کہ سلمانوں کے دين اورونيا كي فلاح وبهبودوتر تي اورونيا كي امامت كےمنصب كالمناايمان اورعمل صالح باطاعت كالمداور باحكام ظاهره يرموتوف بيئه كهض مادى تزقيات يربه جنانجه ارشاد بارى تعالى ب:

وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ [ ٱلْمُران ٣٩] تم بی بلند ہوکر رہو گے آگرتم مومن کامل ہو۔

دوس ی حکّه فر ما ما:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ الثدنعالي كينز ديك بسنديده دين صرف اسلام ہے۔

ال كومفرت عمر المن المن المن الله والاسلام مكايمان افروز جملي من ارشادفر ما ياسب

#### دورنیوی میں فتح ونصرت کاراز

چنانچیرحضور اکرم 🕮 اور حضرات صحابه کرام 🚓 کو جو فتح و نصرت اورسر بلندی و ا مامت الل مكه اور روم و قارس والول يرملي وه ما دي ساز وسامان كي بنام يرتبيس ملي به جبيها كدروايت سے تابت موتا ہے۔ كيونكدادى ساز دسامان كاعتبار سے توسلمان ان سے بہت چیچے ہے، بلکہ بیتمام فتح وتصرت وعدہ خداوندی کےمطابق ایمان اور ممل صالح کی بر کت ہے۔ حاصل ہوئی ۔ آج بھی بھی اٹل قانون خداوندی ہےاوران شا ماللہ قیامت تک جاری رہےگا۔ چنا نجہ جب مسلمانوں میں ایمان دعمل صالح کی مایا کمزور ہو گئ تو دین کی برکت سے جود نیالی تھی وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہی۔

## مادى ترقيات حقيقى كامياني تهيس

مسلمانوں کا پیجی عقیدہ ہے کہ کوئی قوم یا ملک خدانخواستدا گرایمان اور کمل صالح کی ماید سے عاری ہے ، وہ دنیا میں خواہ کتنی ہی مادی تر قیات حاصل کر لے اور تمام دنیا

نطبات ملف-جلد 🕜

والله مادی ترتی میں اسے اپنالها م تسلیم کرلیں ، تب بھی دوانجام کارخائب و خاسر ہے۔ چنانچینرودی ، شدودی ، فرعونی اور قارونی طاغوتی طاقتوں کا انجام ظاہر ہے۔جس کی قرآن

تووشہاوت وے رہائے اوران کے لیے محسو الدنیاو الا محو فکا اعلان کررہائے۔

## حقیقی فلاح وبهبود کےراز

بخلاف اس قوم یا ملک والوں کے جوابیے نظری ماحول کی وجہ سے مادی ترقیات کے اعتبار سے بہماندہ شار کئے جاتے ہوں مگر ایمان اور عمل صالح کی دولت لازوال ان کوحاصل ہے تو بے شک وہ لوگ محسین میں سے بیل اور دنیاو آخرت میں کامیاب

ہیں اور امن و ٹیوی بھی نفتر حال ہے ۔ حبیبا کہ ماضی اس پرشابد ہے اور ایسے حضرات سریاں میں معامل میں میں میں میں میں میں اس پرشابد ہے اور ایسے حضرات

ك لي استخلاف في الاوض كاوعدة خداوندى ب-

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ امَنُوامِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلِفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ [سرة نر:٥٥]

تم میں جولوگ ایمان لا نمیں اورعمل کریں اُن ہے اللہ تعی کی وعدہ قمر ما تا ہے کہ ان کوز مین میں حکومت عطافر مائے گا حبیباان سے پہلےلوگوں وحکومت دی تھی۔

## مدارس دینی تواییخ موضوع سے بالکل نہ ہٹیں

پی جب بیسلم ہے کہ حیات انسانی کا اصل مقصودا پنے خالق وما لک دب العالمین کی عبادت واطاعت کا ملہ ہے۔ چتانچہ جرایک شعبۂ زندگی میں معاملات ہوں ، اخلاقیات موں یا سیاسیات ہوں ، ان سب میں احکام خداد ندی کی یابندی لازم ہے۔ اس کو وَهَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْانْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وُنَ [سررة الذاریات : ۵۵]

اور میں نے جن اورانسان کوائی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

میں صراحة ارشاد قرما یا گیاہے۔

الله تعالی کی عبادت کیے کی جائے ؟ اس کا سی طریقہ کمیا ہے؟ بیددین سے سی سی علم الله تعالی کی عبادت کیے سی کی جائے ؟ اس کا سی طریقہ کمیا ہے؟ بیددین میں حاصل کمیا جاتا ہے۔ اور علم وین بوری طرح ان مدارس عربید دینیہ بی میں حاصل کمیا جاتا ہے۔ لیس مدارس عربید دینیہ سے کے لیے تو یکی لازم ہے کہ دہ اسپنے موضوع کے اعتبار سے علوم دینیہ کی تعلیم وین کا بیسلسلہ جاری دعوم دینیہ کی تعلیم وین کا بیسلسلہ جاری دساری رہے۔ جس پرتمام وین کی بقاموتو ف ہے۔

## سائنس پڑھنے والے طلبہ کومشورہ

البتہ سائنس پڑھنے والے طلب کے لیے خیر خواہاند مشورہ ہے کہ جب وہ اپنے فن میں مہارت عاصل کر چکیں تو علم وین حاصل کرنے کے لیے عداری وینیہ کی جانب رجوع کریں ، تاکہ وین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے دن دونی رات چوگئی ترقیات حاصل ہوں اور اُؤلیپائی ہُمُ الْمُفیلِحُون کا مصداق بن کرسعادت دارین کے ساتھ فائز الرام ہوں۔

#### مادیات کے استعال سے انکار مہیں

ان تمام گذارشات كے ساتھ مرہمی واضح ہے كہ استعال ماديات ہے الكار نہيں۔ اور كيؤكرا لكار موسكتا ہے۔ جب كہ ماديات كوئن كرنے كائتم ديا گياہے۔ ارشادہ: وَاَعِدُ وَاللّهُ مُرَمّاً اسْتَطَعْتُ مُرمِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّباَطِ الْحَيْلِ تُوْجِبُونَ بِهِهِ

عَدُوَّ اللَّهُ وَعَدُّوْ كُمْر[سورة النال: ٢٠] اوران كافروں كے ليے جس قدرتم سے ہو سكے ہتھ ہار سے اور ملے ہوئے گھوڑوں

ے سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعہ ہے تم رعب جمائے رکھوان پر جواللہ کے دشمن ہیں اور جمہار سے شمن ہیں۔ دوسری جگه ارشاد ہے: خُنُهُ وَاحِنُهُ رَكُمُدُ الْحُ (نساءا) اے ایمان والو! این تواحتیاط رکھو (پیابطور کلی ہے)۔ اور فریایا

يَا يُنِهَا الَّذِينَ ٱمَنُو الصَّبِرُو الوَصَابِرُو الوَرَ الِطُو [سره آل مران ٢٠٠٠] اے ایمان والو! خوصر کرواور مقابلہ میں مبر وکرواور مقابلہ کے لیے مستحدر ہو۔

اس زباند میں جن مادی آلات کے استعمال کی ضرورت ہوگی ان کواختیار کرنالازم زندگی ہوگا۔ بحکم 'مَّما المُستَظَعُتُهُمْ 'اور آج کے دور میں آلات جدیدہ کا حصول سائنس کے حصول پر موقوف ہے، پس سائنس کے حصول سے کیسے انکار کیا جاسکتا ہے۔

#### ترقی کامداردو چیزیں ہیں

البت صرف حصول سائنس بن كافى نبيس، بلك جميع حصول اسباب و ماديات بجى جو۔
اور يہ جميع اسباب و آلات ماديات موقوف ہے مرکز پر ۔ پُس مسلمانوں كى ترتی كے ليے نه محض حصول تقوىٰ كافی ہے اور نه صرف حصول سائنس، بلكہ دونوں چیزوں كا ضرورت ہے ، تقوىٰ اور مراكز تقوىٰ كا حصول شرط ہے ۔ اس ہے سكون وسكينہ صاصل ہوتی ہے ۔
اور مركز كا ہونا حصول ترقی كے ليے علت ہے ۔ اس ہے جبت ورعب برليل فؤر هيؤن باله قائم ہوتا ہے ۔ ان دونوں كے حصول پر مسلمانوں كى ترقی موقوف ہے ۔ ادراس پر تیرہ سالہ كى زندگى دليل ہے كہ تقوىٰ تو تھا گر سركز نہ تھا ۔ اور دس سالہ زندگى مركز والى زعدگى مركز والى زعدگى مركز والى زعدگى مركز والى زعدگى دونوں چيزيں ہیں ۔ ایک تقوىٰ اور دوسرا مركز ، جب تک بہ دونوں چیزیں نہ ہوں گی اس وقت تک ترقی تا ممكن ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب كو دین اور دونوں چیزیں نہ ہوں گی اس وقت تک ترقی تا ممكن ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب كو دین اور قویٰ كی ترقی كے ساتھ ساتھ دنيوى ترقی ہمی عطافر با تیں ۔ آھین ۔ قویٰ كی ترقی كے ساتھ ساتھ دنيوى ترقی ہمی عطافر با تیں ۔ آھین ۔

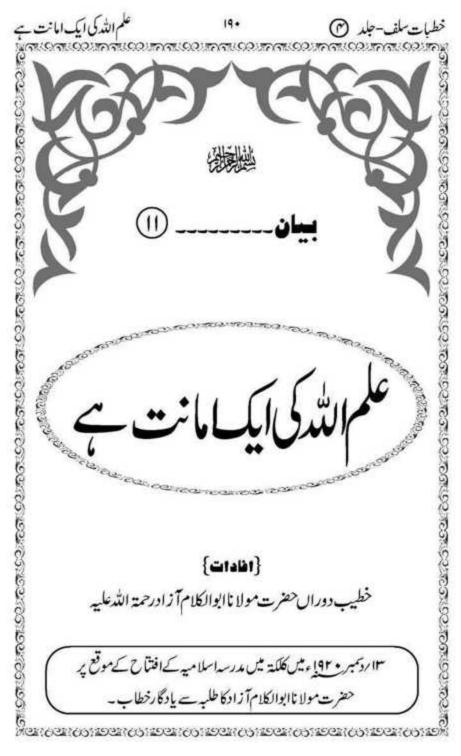

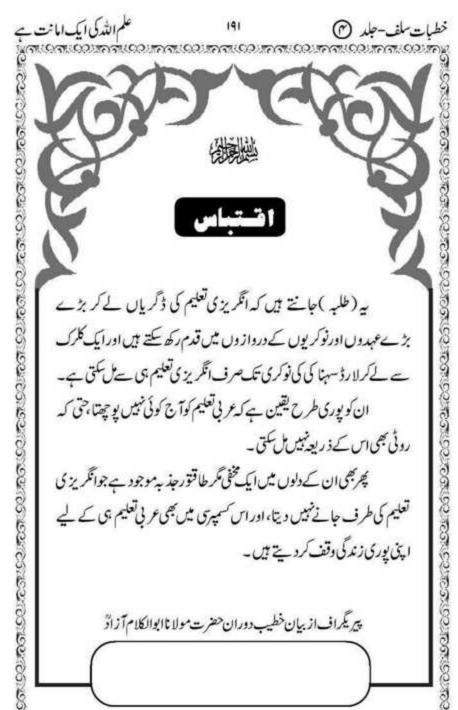

یه (طلبه ) جانتے ہیں کہ انگریزی تعلیم کی ڈگریاں لے کر بڑے بڑے عہدوں اور نوکریوں کے دروازوں میں قدم رکھ سکتے ہیں اورایک کلرک ے لے کرلارڈ سہنا کی کی نوکری تک صرف انگریزی تعلیم ہی ہے مل سکتی ہے۔ ان کو پوری طرح یقین ہے کہ عربی تعلیم کوآج کوئی نہیں یو چھتا جتی کہ روٹی بھی اس کے ذریعہ نہیں مل سکتی۔

پر بھی ان کے دلوں میں ایک مخفی مگر طاقتور جذبہ موجود ہے جوانگریزی تعلیم کی طرف جانے نہیں ویتا، اور اس سمپری میں بھی عربی تعلیم ہی کے لیے ا پنی پوری زندگی وقف کردیتے ہیں۔ پیریگراف از بیان خطیب دوران حضرت مولا ناابوالکلام آزادٌ

ٱلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ... اَمَّا بَعْدُ! عليم منونه ك بعد!

## پیردہ جماعت ہے جواسیے عہد پر قائم ہے

آپ نے ہند شان کے مختلف مقامات میں ترک موالات کا جوش و یکھاہے۔

ہبت سنے کا لجوں اور اسکولوں سے طلب کا مقاطعہ ملاحظہ کیا ہے، اور پھر بہت کی افسوستاک عبد شکنیاں بھی دیمیں ہیں۔ میں اُن رنجیدہ واقعات کا ذکر نہ کروں گا، جو جھانی اور علی گر حد میں ہو چھے ہیں، تاہم اتناضر ورکھوں گا کہ اس وقت طلبہ کی جو جماعت آپ کے سامنے ہے، اور جس کی آئکھیں آپ کے چھرے پر گڑی ہوئی ہیں، بیدوہ جماعت ہے، مسامنے ہے، اور جس کی آئکھیں آپ کے چھرے پر گڑی ہوئی ہیں، بیدوہ جماعت ہے، جس نے جو عہداول دن کیا تھا۔ اب تک اس پر بوری طرح قائم ہے، بیدوہ جماعت ہے جس نے جو عہداول دن کیا تھا۔ اب تک اس پر بوری طرح قائم ہے، بیدوہ جماعت ہے میں نے دین کو وزیا پر ترجے دی ہے۔ بیدوہ جماعت ہے، جس نے مدرست عالیہ کلکت کی شاندار عمارت اور اس کے عالیشان ہوشل کو، جس میں بہتر بین سامان آ رائش وآ سائش مہیا تھا، بھن احکام اللی کی یابندی اور سے ہند شانی کی حیثیت سے چھوڑ و یا ہے؛

اس جماعت کی خصوصیات

ادراس طرح دہاں سے نکلی ہے کہ اسے یہ بھی خبر ندھی کہ کہاں جارتی ہے ادر کہاں رہے گئی ہے کہ اسے یہ بھی خبر ندھی کہ کہاں جارتی ہے ادر کہاں رہے گئی ، بیدوہ جماعت ہے جس نے ترکب موالات کی راہ بیں جرطرح کی تکالیف برداشت کی ہیں ۔ بھوک پیاس کی ختی جسلی ہے اور جاڑے کی طویل راتیں شعندی زمین پر گزاری ہیں ، اور اب تک گزار دہی ہے کیونکہ سونے کے لیے اب تک اس کے پاس چار پائیاں نہیں ہیں۔

اس سلسلے میں بیٹھی بتادینا ضروری ہے کہ جس مدرسے میں آپ اس وقت موجود جیں ،اس کی تاسیس بالفعل ترک موالات کے سلسلے میں ہوئی ہے، گراس کا خیال عرص سے میر ہے ذہن میں تھااور میں مدت سے خیال کر دہا تھا کہ عربی گوجو صرف صوب بڑگال ہی میں سرکاری غلامی میں ہے ۔ آزاد کراؤں، چنا نچہ اس کے متعلق اس کے متولیوں سے بارہا گفتگو ہوئی ، یہاں تک کہ بالآخر کیم رہے الاول کواس کی تجدید ہوگئ ، میں نے تجدید کا لفظ اس کے استعال کیا ہے کہ بید مدرسدا س وقت سے قائم ہے ، جب میں نے تجدید کا لفظ اس کے استعال کیا ہے کہ بید مدرسدا س وقت سے قائم ہے ، جب میں سے جا سے جا سے میں کردیا گیا ہے۔

سركارى تعليم اورا پن تعليم كافرق

میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کو اس جماعت کی ایک متاز خصوصیت کی طرف تو جدد لاؤں۔ ہتدستان ہیں سرکاری تعلیم نے جونقصانات ہمارے قومی خصائل و اعمال کو بہنچاہئے ہیں، ان میں سب سے بڑانقصان ہیہے کے خصیل علم کا مقصد اعلیٰ ہماری نظروں سے مجوب ہو گیا ہے۔ علم خداکی ایک پاک امانت ہے اور اس کوصرف اس لیے نظروں سے مجوب ہو گیا ہے۔ علم خداکی ایک پاک امانت ہے اور اس کوصرف اس لیے

عمم الله كى أيك امانت ب

ڈھونڈھنا چاہیے کہ وہ علم ہے ؛لیکن سرکاری او نیورسٹیوں نے ہم کوایک دوسری راہ بٹلائل ہے۔ ہے۔ وہ علم کااس لیے شوق دلاتی ہے کہ بلائاس کے سرکاری نوکری نہیں تل سکتی۔ پس اب ہندستان میں علم کوہ تم کے لیے تینیں، بلکہ معیشت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔

## علم کی عام تذلیل وتو ہین

یہ بڑی بڑی بڑی تعلیمی عمارتیں ، جو انگریزی تعلیم کی نو آبادیاں ہیں ، کس تطوق سے مجمری ہوئی ہیں؟ مثا قان علم اور شیفت گان حقیقت ہے؟ نہیں ، ایک مثلی گیہوں اور ایک پیالا چاول کے پرستاروں ہے، جن کو یقین ولا یا گیا ہے کہ بلاحسول تعلیم کے وہ اپنی غذا ماصل نہیں کر سکتے ۔

لیکن میں آپ سے علم میں بیر حقیقت لا ناچاہتا ہوں کہ علم کی اس عام تو بین و تذکیل کی تاریخی میں آپ سے علم میں بیر حقیقت لا ناچاہتا ہوں کہ علم میں بیری علم برت کی ایک روشنی برابر چکتی رہی ہے۔ بیہ ہندستان کے طالبین علم کی وہ جماعتیں ہیں ، جواسلام کے قدیم خربی علوم اور خربی زبان کے فنون ، مختلف عربی مدرسوں میں حاصل کر رہی ہیں۔

# طاقتور مخفی جذبه

آپ بھین کیجئے کہ بجاطور پرآئ صرف یک ایک جماعت علم کی تی پر ستار کی جاست علم کی تی پر ستار کی جاسکتی ہے۔ ان او گول کومعلوم ہے کہ آگر بزی تعلیم وسلید رزق ہے، بیرجانے ہیں کہ اگریزی تعلیم کی ڈگریاں لے کر بڑے بزے عہدوں اور توکر یوں کے دروازوں میں قدم رکھ سکتے ہیں اورایک کلرک سے لے کرلارڈ سہنا کی نوکری تک صرف اگریزی تعلیم ہی سے لے کرلارڈ سہنا کی نوکری تک صرف اگریزی تعلیم ہی سے لے کرلارڈ سہنا کی نوکری تک صرف اگریزی تعلیم ہی سے لے کرلارڈ سہنا کی نوکری تک صرف اگریزی تعلیم ہی سے لے کہ ا

علم الله كى ايك امانت ب

ان کو بوری طرح یقین ہے کہ عربی اتعلیم کوآج کوئی نہیں بو چھنا جتی کہ روٹی بھی اس کے ذریعہ نہیں اسکتی ۔ پھر بھی ان کے دلوں میں ایک مخفی مگر طاقتور جذبہ موجود ہے جو اگریزی تعلیم کی طرف جانے نہیں دیتا ، اور اس سمپری میں بھی عربی تعلیم بی کے لیے ایٹی بوری زندگی دقف کرد ہے ہیں۔

سیجند بہ بجرعلم پرتی اور رضائے الی سے اور کوئی و نیوی غرض نہیں رکھتا، اور اس لیے ہندستان بھریش ،علم کوعلم سے لیے اگر کوئی پڑھنے والی جماعت ہے، تو وہ عربی مدارس ہی کی جماعت ہوسکتی ہے۔

#### اخلاص وایثار کے جو ہرشناس

علی گڑھ کے سی طالب علم نے کالی نہیں چھوڑا۔ جب تک دورو تھے تک مجھ سے ردو کد کر کے اطمینان نہیں کرایا کہ سرکاری تعلیم چھوڑ نے کے بعد بھی وہ روپیہ کما سکیں سے حتی کہ بعضوں نے مجھ سے اس کی ذمہ داری بھی طلب کی ،لیکن میں آپ کو جٹلا تا مول کہ ان طلب میں ایک بھی ایسانہیں ہے جس نے بیسوال کیا ہو، بلکہ جس وقت ان کو احکام شرع بتلادیے گئے ،فور آاطاعت کا سرجھکا دیا اور سب پچھ چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوگئے۔

میں نے اس چیز کی طرف آپ کواس کیے توجہ ولائی ہے کہ جو ہرشاس ، صرف جو ہری ہی ہوسکتا ہے؛ اور میں جانتا ہوں کہ آپ اخلاص اور ایٹار کے جو ہرشاس ہیں۔ وَ آخِرُ دَعُوافَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

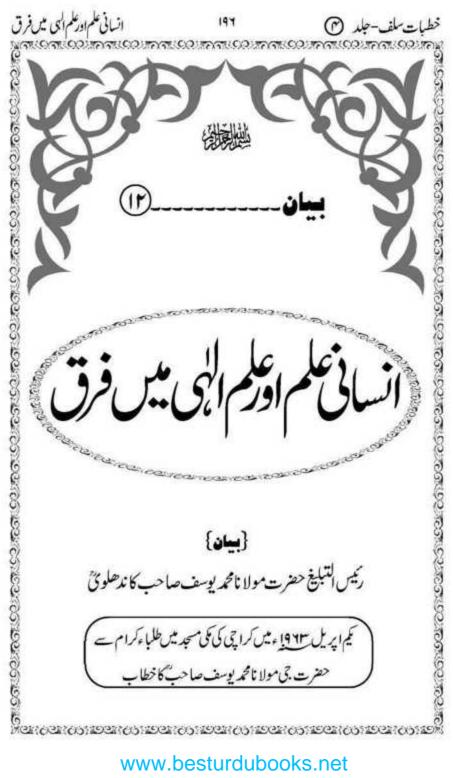

0.0 (0.0) Prof. (0.) Prof. (0.)



صاحبزاد مے معجد میں آاور قرآنی عمل کی مشق کرجس سے روح میں پرواز پیدا ہوتی ہے، عبادت میں جب طافت پیدا ہوگی تو خدا کا نور دل میں آئے گا۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دل میں نور کآنے کے لیے ایک محنت دی ہے، اس کے لیے دنیا میں میدان قائم کرنے آجا نمیں توان کے ذریعہ سوری کی طرح روشیٰ ساری دنیا میں پھیلے گی ، یہ جماعتوں کی نقل وحرکت کرنے سے ساروں کے پاس نور آئے گا۔ تبلیخ میں اس کے لیے وقت مانگتے ہیں اندر کی ما یا کے اعتبار سے ہمارا دیوالیہ نکلا ہوا ہے، اگر نور مل گیا اور جاندار بن گیا تو تم کامیاب۔ اس عالی راستے کو چالو کرنے کے لیے چار مہینے مانگے جاتے ہیں۔ کامیاب۔ اس عالی راستے کو چالو کرنے کے لیے چار مہینے مانگے جاتے ہیں۔ باہر نکل کرمخت کرو گے توا پناندر تبدیلی محسوں کرو گے۔

پیرا گراف از بیان رئیس التبلیغ حضرت مولا نا پوسف صاحب کا ندهلوگ

ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... اَهَا بَعْدُ! تطيم سنوند ع بعد!

## انسانی علم چیزوں کے اعتبار سے ہے

بھائی دوستو ہزرگو! تقوی اختیار کریں تو متعارف اور غیر متعارف طریقہ سے رزق اللہ تعالیٰ بھیج ویں ، حضرت مقداد کا واقعہ عظم جو ہادیتار لے کر آتا ہے واقعہ جہا وایک صحائی عظم کوخزانہ کل گیا ، حضرت عمر عظم نے کہا تمہارا ہے گرکیوں کہ امیر ہواس کو باغث دو، انسان کے عم اور اللہ تعالیٰ ہے عم میں فرق ہے ، اللہ تعالیٰ کاعلم اس کی صفت ہے اور انسان علم چیزوں کے اعتبار سے ہے انسانی علم پر محنت کرنے سے جو مات ہے وہ دیریا منبیل اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعہ سے جو عمل دیے گئے ہیں اب اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعہ سے جو عمل دیے گئے ہیں اب اس کے کرنے سے چک جا عمل کے ، حاجیوں کا کھلانا وقت جا ہیست میں بھی شرافت کی بات سمجھی جاتی تھی ، پہلے زمانہ کی سروار کی تھی کہ سروار کھلانے والا تھالوگوں کے کام آتا تھا لوگوں کو کام آتا تھا لوگوں کو کام آتا تھا

# تینوں شم کے درواز کے کھلیں گے

بدر کی فتح عشل ہیں آنے والی نہیں تھی جمیں چیزیں خداوالے علم اوران ضالیطوں کا علم جن کے ذریعے سے خدا کی موافقت حاصل ہوتی ہے ، کمانے اور ند کمانے ووٹوں حالتوں میں تقوی والوں کو ملے گا دوٹو ل طبقوں سے کرامات کا معاملہ کیا،صفت مشتر کہ متقی ہونا ہے سجد میں بیٹھ کرتقتہ کی بنانا بھین بنانا جان کا استعال مال کا استعال علم کی روشی میں مجموعے کے اندر اگر تقتہ کی آئے تو اللہ تعالی ان کے لیے تینوں قشم کے درواز ہے کھول دیں گے، جب تک چیزوں سے یقین بدل کراعمال پر نہیں لاؤ گے تقویٰ حاصل نہیں ہوگام جدمیں ہے احول بنے گا۔

انسان ایخ جسم کے اعضاء سے قیمتی نہیں

عملوں کا تمرونیت کے بفتر ہوتا ہے انسان کی قیمت ساتوں زمینوں اور آسان سے فیمتی ہے یہ قیمت بدن کے لحاظ ہے نہیں درخت، غلے اوراس کے بعد بکے ہوئے کھانے اور پھراس سے خون ،خون سے منی جس کو نکال ندویا جائے تو کپڑا تا پاک ،سب منی کے قطر سے جین مولوی اور مشائح بھی منی کے قطر سے جین اس جسم پر کھال ڈال کر پر دہ ڈال ویا ،خون اور پا خانہ سے بھرا ہوا ، جو اپنے جسم کے اعتبار سے فیمتی تبییں کھی باغ یا کارخانہ سے کیسے فیمتی بن گیاوہ فیمتی چیز دل مادی غذا دُل فلول کے اعتبار سے نہیں۔

روح اورجسم کی صفت

ا عمال کی وجہ سے اس کی قیمت ہے روح بڑی قیمتی ہے جب تک اس جہم میں وافل نہیں ہوتی وہ سے اس جہم میں وافل نہیں ہوتی وہ اسپے میں نور اور خوشو لیے ہوئے ہے جہم اس کا مخالف ہے ، ان دونوں کی کشتی ہوگی جسم کی بنیاو بر محنت کرد گئے تو روح کا نور گھٹے گا اور روح میں ظلمت اور بند ہوآئے گئی روح بھی جسم کی مقت پر آجائے گئی روح کی مایا نے اس جسم کی بد ہوکو روک رکھا ہے سب انسانوں کے پاس بید دونوں جنسیں ہیں یا جسم سے روح کو وہا اُر دویا روح سے جسم کوسنواردوں۔

گبڑی ہوئی روح کے ساتھ معاملہ

جومرتا رہے گااس کے سامنے ہات تھلتی رہے گیا بیاس وقت کھلے گی جس وقت

(CROCOMOCOMESCO) TECHNOLOGY TECHNOLOGY (COMESCO) TECHNOLOGY (COMESCO) TECHNOLOGY (COMESCO) TECHNOLOGY (COMESCO)

آ ب پچھٹییں کرسکو کے اگرجسم کے اعتبار سے محنت ہوئی روحوں میں جسم کی ظلمت اور بد بوآ مکنی اگر آپ کی روح کی ما یالٹ گئی جسم کی صفات روح میں حلول کر گئی تو انتہا کی

جلا دفر شنة آئيں مے ادر کہيں كے كەنكل آج پيد يطبے گا كتني پڻائياں اور بيروح ٽوٹ كر

ٹوٹ کرریزے ریزے ہوکر باہر آئے گی ، اس ردح کو پھٹکارکرتے ہوئے آسان کی

طرف لے جائمیں محے اللہ تعالی کہیں گے خبیث روح ہے واپس لے جاؤیہ آسان پر

نہیں جاسکتیءآ سان سنے زمین پر پٹنج کر ماردی جائے گی قبر میں سوال ہوگا تو جواب میں

ہائے ہائے کرے گا کہے گا بھی نہیں جا نتامیر ایا لئے دالا کون ہے؟ کیا ہر دفت حضور 🕮 و و کھے کے جلتے تھے جھوٹا ہے، آگ کا درواز و کھول دو، قرشتے بٹائی کے لیے مقرر کردو۔

#### بنی ہوئی روح کے ساتھ اعز از

ر دح امانت ہے ہیکر گئی تو زندگی بگڑ جائے گی اور بن گئی تو زندگی بن گئی ردح کے اعتبار سنة محنت كي تواس كى روح نورانى خوشبودار بني حسين فريشية بستر \_لي كرآ \_ يُن كه بم تخصے نکال لیس معے اطمینان سے آ مروح الی نورانی کے سورج ماعد پڑ جائے ہرایک فرشتہ ایک دوسرے سے مانگنا ہے کہیں حسرتوں سے روح کو مانگ رہے ہیں کہیں نوشبوآئی د ماغ مبک گیا فلانا آیا کہا ہم منتظر ہیں سارے آسان کےفرشتوں نے استقبال کیا اب آسان تک بینچ اور کہامیرے اس بندے کواظمینان سے پہنچ دو یا لئے والاکون؟ جواب الله تعالیٰ ، کس کا طریقه اختیار کیا؟ کہا تھ 🕮 ، وہ آ دی کون؟ کہا جارا نبی 🕮 ، اے پیئی نیندسلا دو، قیامت میں تو ی نورانی اورخوشبو دار بن کرا شیے گا کئی میلوں تک روشنی پڑ رہی ہوگی ،جنتوں میں کھانا کھانے کی خوشبوسی محسوس کریں گے۔

## بیسارا مادی نظام عارضی ہے

نافر مان اٹھے گاتو سیائی ، بدبو پورے جسم پر پھیلی ہوئی ، اسے پچھ نظر نہیں آرہا یمباں تک کدووزخ میں گریڑا میرسارا مادی نظام عارشی ہےروح مستقل ہے جوانسان باعتبارروح کے بنیں سے بڑی بڑی تو ہیں ان کے بیا کال ہیں گریں گی آپ جنتا بھی بہتر کھانا کھا کیں یہ جسم میں چکر کھا تا رہاروح تک نہیں پہنچیا، اعضاء کے بن جانے سے یا چھن جانے سے روح ختم نہیں ہوجاتی جسم سے ظاہر ہوگا جسم کا تقاضا، اجسام کے اعتبار سے چلوجسم والے ماد سے کونفس کہتے ہیں ردح کمی جسم سے تیارٹیس ہوتی اس کے بیجیجنے میں بھی کمی جسم کواختیارٹیس کیا۔

## روح فرشتے کے جنس ہے آئی

ردح فرشے کے جس سے آئی اور فرشۃ ڈال کرجسم میں چلا گیا قیدی پرندے کی طرح روح جسم میں قیدے اور جواسے لعنت و بق ہےروح کی جس سے قرآن و بیا اور جسم میں قیدہے اور جواسے لعنت و بق ہےروح کی جس سے قرآن و بیا اور جسم کے اعتبار سے کا نئات وی ، جب تک فرشۃ روح نکالے ہیں آتا تو یہ نکنے کی نیس اور اگر ساری و نیا والے قرآن کو دنیا سے نکالنا چاہیں نکال نہیں سکتے جس دن قرآن کو اُسا کی سے دوح اُسام کی سے دوح اُسے گئی اور کن اعمال سے بگڑ ہے گئی اگریے ظلمت روح کی بڑھ کئی تو تمہاری روح پرنا کا میا بی کا حال ڈال و یا جائے گاروح پر ذات کا حال ہوگا کا میا بی اور تا کا میا بی قرار کے ذریعہ سے ہے۔

## قرآنی اعمال ہے نور ملے گا

چیزوں کو لا کرتمھاری آنگھوں کے سامنے کھڑی کردیں گے اور ناکامیائی ظاہر ہوجائے گی جب سرسے پیرتک اس پڑل کیا جائے گا، آپکے اعضاء جوارح کا نئات سے فیتی بناویئے جا کیں گے اطبینان اور کامیائی کا حال ردح پرڈالیس، اللہ تعالی کی خوشبواور حرے سے اسے منور کرواس مخص کا انتہائی خطرے میں بھی بال برکانہ ہوگا اعدر کا بگاڑ محسوس نہ کیا تو بھر ان چیزوں پرجن پراس کا بھروسہ ہے ان میں بگاڑ آتا ہے قرآن میں اعمال جی جس سے کامیائی نظر آئے گی اور دوسر انور ہے کہ اس کی روشنی میں انسان چلے گا۔

انسان کاجسم ایک جھوٹاعالم ہے

انسان کاجہم ایک چھوٹاعا کم ہے۔ اس عالم جس دل کے نور سے دوئی آئی ہے اعمال میں کامیا بی نظر آئی ہے دل کی روشی آئے تو امریکہ فقیر نظر آ سے گایہ ہمارے متابع بیں بہمیں ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ مسئدول کی روشی پر ہے ، ماو ہے پر قیمتی نظر آ تی ہے۔ چیز واں پر کو در ہے ہو بغیر آ ہے کہ محنت کے بیروشی نہیں ملے گی ہر جگہ میں پرواز پیدا محینے میں بہو صاحبزاد ہے مسجد میں آ اور قر آئی عمل کی مشق کرجس سے دوئے میں پرواز پیدا ہوتی ہو وصاحبزاد ہے مسجد میں آ اور قر آئی عمل کی مشق کرجس سے دوئے میں پرواز پیدا ہوتی ہو جہا دات ہے جہادت ہیں جب طاحت پیدا ہوگی تو فدا کا نور دل میں آئے گانماز ، روز ہے ، ذکو ق مجموعا دوئی ہو جا کمی گی تو ان کے راستے سے نور ملے گانماز کو اولیا ء نے جے ، بیت اللہ یہ عبادات سے جو جا میں گی تو ان کے راستے سے نور ملے گانماز کو اولیا ء نے محبت کی چیز بنایا تو دل کا نور بنا غدا کے سامنے ھڑ ہے ہو کر ان کو سوچ رہا ہے اگر تماز آئی تو کھرروز سے بی حدثیں جا ہو گانماز میں بہت زیادہ تن سکتی ہیں اب دل کا نور بز سے گا اب اعمال بنالواور جے تو ایک ہوگا امرانی نظر آئے گی۔

#### توحید کی حقیقت اللہ سے مانگو

عبادت چار باتوں پر آئے (۱) اللہ والے تقین (۲) اللہ تعالی والے علم پر (۳) اللہ تعالی والے علم پر (۳) اللہ تعالی کے دھیان پر (۳) اور اخلاص پر ، خداا پنی قدرت سے زندگی بنا تا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے خدا کی بڑائی دل میں بتھالواور باتی سب پچھ بھی نہیں ،اان سے پچھ بیس ، وتا نماز کے لیے بقین تیار کرو، غیر خدا کے نہ ہونے کو بولواور سنود عاما نگو کہ تو حید کی حقیقت دل میں اتارہ ہے ،صدر امر یکہ اور روس میں جا کر بھی تر وید کرو کہ ان سے پچھ نہیں ہوگا وہ میں اتر جائے گا ہر جگہ یہ بولوچیزوں سے نہیں ہوگا ۔ نہیں ہوتا اس طرح لاالہ کا بول جیرے دل میں اتر جائے گا ہر جگہ یہ بولوچیزوں سے نہیں ہوتا اس طرح لاالہ کا بول جیرے دل میں اتر سے گا ہم آگھنے کی مشق کی جائے ۔

محمد على كالحبت پيدا كرو

اس کے بعد مجھ اللہ کے لائے ہوئے اتمال کا علم حاصل کرے بکلہ اور نماز کے سارے اجزا ہ کو قیمتی بجھ رہے ہوں اور دور و کر اللہ تعالیٰ سے مانگو گئے و دل کا نور آئے گا تعلیم قرآن کے ذریعے سے نماز ، جج اور دوروں میں نور نے گا، پھر انسان میں اخلاق آئی سے چیزوں میں نور نے گا، پھر انسان میں اخلاق آئی سے چیزوں میں خبیں کوئی غلط کا مزیس کرتا کمائی کو بھی چار چیزوں پر لاؤ تو اس سے بھی دل کا نور آئے گا اسی طرح گھر میں لاؤ ہرا یک چیزی جب نکال کر مجھ گھگی مجت پیدا کرو پھران کی حبت کو دساری و نیا میں پھیلاؤ بینے سے لئے کر اور دنیا کے کسی مسلمان آدمی جس سے محبت کرو ہساری زبانیں قو میں سارے دنگ والے ایک صف میں آجا تھی یہ اسلامی معاشرت ہے ، محبتیں بدلوقو می مکئی محبت سے نکلو ہساری دنیا والا انسان بنتا ہے۔

الله نے دل میں نور کے آئے کے لیے ایک محنت دی ہے

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

اندرتبد مِلی محسوں کرو گئے تواس کے سلیے فرمانمیں۔

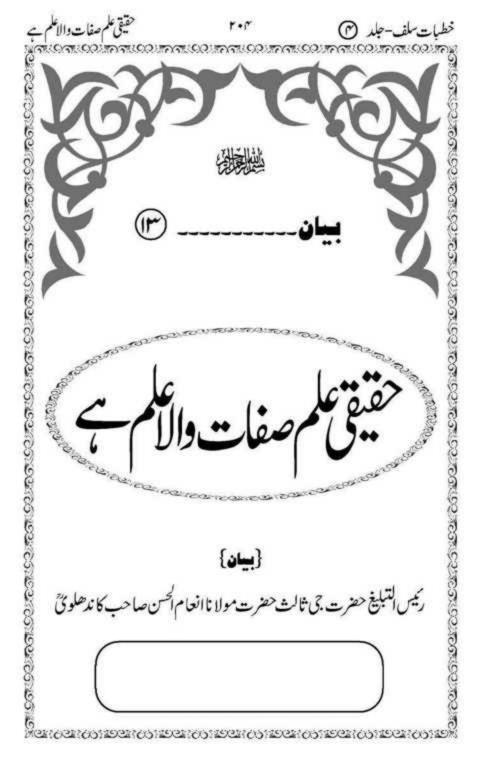

ٱلْحَمْدُ لِللهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى ... أَمَّا بَعْدُ! خطبة منونه كه بعد!

انبياء كامتصد بعثت

بھائی ، بچے! دیکھوا نبیا ہکرا ملہم الصلوٰۃ والسلام کی آمد وہ تبلیغ اور دعوت کے لیے ہے، جبتے بھی انبیا علیم الصلوٰۃ آئے ہیں ان کا کا مصرف تبلیغ ہے تبلیغ اس پیغام کی ،اس صدافت کی ،جوان کوغدا کی طرف سے ملاہے۔

اوراس راہ کے اندر جود شواریاں پیش آئیں انہوں نے برداشت کیا سب کوبرگ گل، پھول کی پتیال سمجھا۔ انبیاء کرام نیہم الصلاق والسلام کے آئے کا مقصد بیرتھا، وہ پیام، وہ صدافت ، وہ علم جو لے کرآئے ان کولوگوں کے اندر پہنچائیں ، اوراس کا نام العلماء ورثة الانبیاء ہے۔

علم حاصل کرنے کی اصل غرض

ہم اگر علم حاصل کرد ہے ہیں ، اس غرض کے لیے جواس کی اصل غرض ہے اور اس کا اصل مقصد ہے ، تو پھر ہم علم کے حاصل کرنے میں پوری پوری کوشش کریں ہے ، ہمارے علم حاصل کرنے کا مطلب اس کا دوسروں تک پہنچا دینا ہے ، سیابت ہے عالم ربانی کی ، عالم ربانی دو ہے کہ چھوٹی چھوٹی با تیں انہیں ہتلادے ، یعنی ان کی سمجھ کے مطابق ۔ عالم ربانی دو ہے کہ چھوٹی با تیں انہیں ہتلادے ، یعنی ان کی سمجھ کے مطابق ۔

ببرحال انبیا مرام علیم السلوة والسلام کواس مقصد کے بجالانے میں جو پچھ بیش آتار با، اس کو برحال انبیا مرام علیم السلوة والسلام کواس مقصد کے بجالانے میں جو پچھ بیش آتار با، اس کو برواشت کرتے تھے، ناگوار بال، وشوار بال، انبول کی، اور پرابول کی اسب سبتے تھے، اور اللہ کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، اس لیے حضورا کرم فظاس کا ڈ نکا بجاتے تھے، جوعلم کے اندر مشغول ہے، علم بھی وہ جوخدا کی واحت میں سے چلا ہوا ہے، وہ ورث الانبیاء ہے، کوئی ہمارا مقصد نہ ہو، سوائے اللہ کے راضی کرنے کے، اگروہ ول کے اندر ہوتوجے ہے۔

## حصول علم کی شرط اول نفس کومٹادینا

علم عاصل جیس ہوتا جب تک کہ آوی اپنی نفسانیت کو قربان نہ کردے، اپنے نفس کونہ کچلے، اس کونہ د بات ، جب تک بیر عاصل نہیں ہوتا، بخاری شریف کا علم حاصل نہیں کونہ کچلے، اس کونہ د بات ، جب تک بیر عاصل نہیں ہوتا، بخاری شریف کا علم حاصل نہیں کرسکا ، ایک تو وہ جس کوشر م ہو، اور ایک وہ جو تکبر کرتا ہو، '' بین ' جس کے اندر ہوگ خودی ہوگی بھم اس کے اندر نہیں آ سکتا اس کا گمان چاہے حاصل ہوجائے ، علم کی حقیقت حاصل ہوجائے ، لیکن جب نفس کو کچلا'' العلم لا حاصل ہوجائے ، لیکن جب نفس کو کچلا'' العلم لا یعطید کا میں ہوجائے ، لیکن جب نفس کو کچلا'' العلم لا یعطید کا کہ بھو تو یہ جا بی بی اس کی جو اتو یہ جا بی بی چاہی پورا کریں اور پھرا ہے کو طالب علم کہتے ہیں ، علم کی طلب کا راستہ بینیں ۔ علم کی طلب کا کریں اور پھرا ہے کو طالب علم کہتے ہیں ، علم کی طلب کا راستہ بینیں ۔ علم کی طلب کا

لحقيقى علم صفات والاعلم

راستنفس کو کلنا ہے، جنتے گزر میکے ہیں ان سے واقعات سے بعد مطلے گا۔ انہوں نے اس کیمشق کی تھی کہ ہرایک ہےاہیے کو کمتر سمجھیں ،جس کودیکھیں ہرایک کواپیے ہے بہتر

#### تواضع كاايك واقعه

ا یک مرتبہ جارہے تتھے ایک عبشی غلام ہیٹےا ہوا تھااور ایک عورت ہے کہ وہ دونو ل یانی بی رہے ہیں، بلارہے ہیں،اتنے میں سامنے ہے ایک کشتی آر ہی تھی،جس کے اندر ساز دسامان تفاہنو دوکشتی غرق ہونے لگی ہتوسات آ دی <u>تص</u>تواس غلام نے چیرآ دمیوں *کو* نکال لیا اور حضرت حسن بھری کو کہا کہ اس ایک کو آپ نکال لائے ، تو یہ ڈر گئے کہ میرے لئے وُعامکرو کہ بیاس بات پرنادم رہے۔اس لیے تواضع حاصل کرنا ہے، تواضع نفس كوكيلنا ہے، اگريد بات ہوگی توتب ترجھ دریۃ الانبیا می دراشت ہے گی۔

## بيآگ كى كمان ب

دوستو اورعزیز و! صرف الله کوراضی کرنے کے لیے کرو،حضور باک 🦀 کے سامنے ایک آ دی نے اپنی کمان پیش کی رحضور بیر کمان ہے، پیس نے ایک آ دمی کوسور ہ فاتحت سکھائی تھی کہ بداس کی کمان ہے۔ توحضور اللے نے قرمایا کہ بہ آگ کی کمان ہے، ہم حقیقی وارث بنیں گے ، وراثت کے پہنچانے میں تب ہم قدم بڑھا سکیں گے، اگر ب صفات ہمارے بیاس ہوں گی۔اسلاف ان چیز وں کوخدا کے لیے کرتے تنصاور معاش زندگی اینے ہے کیا کرتے تھے،ان میں ہے کوئی قناد ہے، کوئی صاغ ۔

## امام ابوحنیفه کایے مثال تقوی

ا یک مرتبه کا دا قعہ ہے دومفسر ہیں کہ وہ قر آن کی تفسیر پر ہات کرتے چلے جارہے۔

حقیقت تبیل سے۔

بغیرصفات کے علم خطرہ ہی خطرہ ہے

اس واسطے بیبال پراس کی آوازلگ رہی ہے، اس قول پر تمل کر دہے، تمہارے اندر بیصفات پیدا ہوں گی، تو پھر اس وراشت کاحق ادا کرسکو ہے، اوراس کی بنیاد ہی ہوگئ کہ ان خواہشات ادرا پے نفس کو کچلنا ہوگا، خدا کی مخلوق سے پچھے لینے کا جذبہ ندہو، بککھر ف خدا سے لینے کا جذبہ ہو۔

الا ان شو الشوار العلماء بين برترينوں ميں بدترين بدترين علاء ہيں ، وہ بدترين بيہ ہے كہ جوصفت ان ميں اللہ سنے ركھی تھی اس كے آ داب كی رعايت نہ كرتے ہوئے ہم نے شرارت كے داستے براس كوۋالا، بيرجان كرجى اس كۆپيس كرد باہ ہے۔

آدی جیت او نیج سے گرتا ہے آئی ہی چوٹ گئی ہے، او نیج مقام والا جب ہے عنوانی کرتا ہے، تو اس کی بکڑ ہوگی، باتی ہماری بات مدہ کہ میں ان چیز ول کا خیال مجمی نہیں، بس ید بات ہو گئی ہی وقت جس جمیں کر ہوگی ان صفات کو اپنے اندر پیدا ہوئے کی ، اگر چھٹی ملی تو چاہے جو کرو، یہ تو و نیوی علوم کے چلنے والوں کا کام ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو جس ان پر چلنے کی تو فیق عطافر ما سی اور میچ طالب علم بنائے۔ یعنی بے تعالیٰ آپ کو جس ان پر چلنے کی تو فیق عطافر ما سی اور میچ طالب علم بنائے۔ یعنی بے قوش طالب علم نہ بنائے، یہ عنی ہیں طالب علم ہے۔

## كواجلامنس كى حيال

اگرایسا کرو گئو چنکو گئے، ورنہ کوا چلا بنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہم کو اپنا فیش نہیں بٹاتا ہے، ہم اگر اس پر چلیں گئے تو بھائی ہم چیچے رہ جا کیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کم عمر بنچ ہیں لیکن رئیس القرا، والمقسرین کہا جا تا ہے، ان کی حالت بیقی کہ حضرت زیدرضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اوران کے دروازے پر بیٹھے رہتے اور کہا کہ جگا کیوں نہیں و یا، تو کہا کہ میں طالب علم بن کرآیا ہموں۔ حضرت عباس تشریف لے گئے ، توان کی عمر تیرہ سال کی تھی۔ان کی وفات کے بعد حضرت عمر عظام بن عماس عظام کرنے ہیڑے لوگوں کے ساتھ بٹھا یا کرتے ہتھے۔

## حضرت ابن عباس کی تبحرعکمی

توسوال کیا کہ: اخاجاء نصو قلہ میں کیا ہے؟ تو کسی نے پچھ کہا، کی نے پچھ اور کہا ، تو پھر ابن عماس کے ہے بچھاتو جواب دیا۔ مجھے حضور گھ کا اس دنیا ہے رخصت ہوتا نظر آتا ہے ۔ تو حضرت مرحظہ نے فر مایا کہ میں بھی اس بیچے سے زیادہ نہیں جانتا، اس لیے معلوم ہوا کہ مقل عمر کے ساتھ نہیں، بلکہ چھوٹے کو بھی مقل سیچے ہوسکتی ہے۔

مؤرخین لکھنے ہیں کہ جو ہیں نے ابن عباس ﷺ کے گھر ویکھا وہ کہیں نہیں ویکھا
کوئی قرآن کے بارے ہیں سوال کرتے نے ،اس کے بعد اعلان ہوتا تھا کہ تجوید کے
بارے میں ، پھر سارا گھر بھر جاتا تھا۔ پھر اعلان ہوتا تھا کہ تفییر کے بارے میں ، پھر
عدیت کے بارے میں اعلان ہوتا تھا ، پھر غز دات کے بارے میں ، پھر تاریخ کے
بارے میں ، پھرایا محرب کے بارے میں پھر جمع (متفرق أمور) کے بارے میں ، پھر
بارے میں ، پھرایا محرب کے بارے میں پھر جمع (متفرق أمور) کے بارے میں ، پھر

## كروكة توليجه حاصل هوگا

جو کمائی کا زمانہ ہوتاہے ، تو اگر اس دفت ہیں محنت کرتے ہیں تو پھر پھل آتا ہے ، اگر سستی کرتے ہیں تو پھر پھل آتا ہے ، اگر سستی کرتے ہیں تو پھل نہیں آتا ۔ بس اب دیکھو ہمیں کیسے چلنا ہے ، دیکھو یہ بنچ بی تو سستی کرو گئے ہوئے گئے نہیں کرو گئے وقت گذر جائے گا نیفسستند ، گفتندو برخواستند ۔ مقصہ کرو گئے ہوئے گئے گئے ہیں کہ کہ کہ لیگھ کرت الْعلم کیا ہے ۔ وَ اَنْجِوُ دُعُو اَنَا اَنِ الْحَدُدُ لِلّٰ اِللّٰے کَرْتِ الْعلم کیا ن







قوت والا ہو، ہم این علم اور قوت سے آسانی فضا میں اڑر ہے ہیں۔ یہی علم کی تینوں منسين آج بلكدازل سابدتك تمهار المم مين بهي بين اورباقي رسيكي-بيريكراف ازبيان داعي أعظم حصرت مولا ناسعيدا حمرخان صاحب دحمة اللهعليه

اَلْحَمْدُ بِلْهِ وَكَفْي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفْي ... اَمَّا بَعْدُ! خطيم سنوند كه بعد!

علوم انسانی علم البی سے اسفل ہے

حق سجان تعالی نے تعصی جس میں مشغول فر ہایا ہے وہ ایسا ہے جو کہ ساتوں آسانوں سے ادیر ہے اور علوم انسانی تمام ہے تمام علم اللی سے اسفل ہیں بیعلم ایسے ہیں جس پر حق تعالیٰ تو موں کو پست کریں گے یا غالب کریں گے جن قو موں کے جذبات اور اطوار اور احوال اور نیت علم اللی کے مطابق موں گے دہ قوم تو ی اور غالب رہے گی۔

علم کی قوت کب ظاہر ہوتی ہے

اور جب کہ پیم اپنے میں مقام پر ہوت ہی اس کی قوت معلوم ہوئی اس کی مثال ایک ہے کہ ایک آئی مثال ایک ہے کہ ایک ہے کا میں ہے کہ ایک ہے کہ اس کے موقعہ یعنی بندوق میں رکھ کرعمل میں لانا پڑے گا تب بندوق میں رکھ کرعمل میں لانا پڑے گا تب بن فائدہ دے گا، جیسے کہ ایک و اقعہ ہے کہ ایک دیماتی جنگل جارہا تھارات میں بندوق کی گولی می اور جانتانہ تھا کہ یہ کیا ہے؟ تو و رہماتی نے ایک آ دی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ چیز لیعنی گولی ایس ہے کہ جوشیر کو مارتی ہے تو دیماتی نے یہ من کرتو گولی

طلماء ية خطاب

ا پنے ہاتھ سے ہاری مگر کیجھاٹر نہ ہواتو دیہاتی نے کہا کہ توجھوٹ بولٹا ہے تو چر جواب دیا کہ کو لی کواپنی جگہ لیعنی بندوق میں رکھو پھر چلا واس کے بعد سلکے گا متیجہ بیدنکلا کہ جب کو لی اسپنے مقام پر آئے گی تب ہی قوت معلوم ہوگی۔

تو میرے محترم بھائیو اور بزرگو! ای طرح علم اللی بھی سارے علوم والوں کو شکست دے گا اوران کو پست دے گا اوران کی ایجاد کی ہوئی خرافات جن پر وہ این کا میابی کا مدار گمان کئے ہوئے ہیں سب کو باطل کرنے بجھائے گا جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کہ تافر مان زیادہ ہونے کے باوجود باعتبار تعداد کے اورقوت بٹل بھی زیادہ ہونے کے باوجود باعتبار تعداد کے اورقوت بٹل بھی زیادہ ہونے کے باوجود فرماں بردار کم ہونے کے باوجود فرماں بردار کم ہونے کے باوجود فرماں بردار کم ہونے کے باوجود فرماں بردار کی وجہ سے ہلاک کیا اور فرماں بردار کم ہونے کے باوجود فرماں بردار کی وجہ سے کامیاب ہوگے۔

# علم حقیقی ہے باطل ٹوٹے گا

میرے محرّم بزرگواوردو ستو! خدا تعالی نے بوعلم تم کودیااس سے باطل کا مقابلہ کرنا ہے اور باطل کوتوڑنا ہے اور جن کوظاہر کرنا ہے جیسا کہ آیت کریمہ پن واردہ واہے۔ (
یک نَقَیٰ فِ فُونَ اِلْحَقْ عَلَی الْبَاطِلِ فَیکُ مَعْهُ فَا الْحَقُ وَ الْحَدُ الْوَیْلُ الْوَیْلُ الْمَالُولُ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

باطل حق کے آنے سے ہی ٹوٹا ہے

#### آج باطل ہر جگہ پھیلا ہواہے

تو میرے بحتر م حضرات بیا ہے جیہا کہ آئی باطل داوں میں اور مملکت میں بھرا ہوا ہے اور داول پر اثر کیا ہوا ہے ، یہ باطل کا اثر دنیا کی سی بھی طاقت دقوت ہے ہوت منیں سکتا بلکہ اس کا مقابلہ حق ہے گا اور حق کی قوت ہے اس کو نیست و نابوداور معدد م کرنا پڑے گا ، میرے محتر م حضرات خدا تعالی کی بیادت رہی ہے کہ اسباب دنیا ائل باطل کوزیادہ ویتا ہے مگر دینا خوش ہونے کے لیے تیس بلکہ آز ماکش کے لیے ویتا ہے اور خدا تعالی بید کیمنا چاہتا ہے کہ بند سے مال و دولت پر بھروسہ کر کے اس پر کا میا بی کا میا بی کا میا بی کا میا بی کا میا ہی کا میا ہی کہ اس بر کا میا بی کا میا ہی کا میا ہی کہ اس بر کا میا بی کا میا ہی کہ اس بر کا میا بی کا میا ہی کہ اس بر کا میا بی کا میا ہی کہ بند ہے میا ہونے کی کہ دار تیجھتے ہیں ۔

مگرانسوس آج ہمارے ولوں میں باطل آ رہا ہے ہمارے نیالات اور بھین اور اعمال اور معاشرت اور اطوار میں باطل آ رہا ہے ہمارے نیالات اور اطوار میں باطل آگیا ہے اور گو یا کہ ایسا ہوگیا ہے کہ آج و نیا ہے حق مٹ گیا ہے اور باطل اہل و نیا پر غالب آگیا ہے اس کی مثال الیں ہے کہ دور ہے دودھ و یکھا اب اس میں یانی کچھلاوٹ ہوتو ملاوٹ اور مخلوط شک کا معلوم

کرنا مشکل ہے بلکہ قریب میں لا کرکسی آلہ اور ذریعہ ہے معلوم کر <u>سکتے ہیں</u> ای طریقہ بطور میں مصرورہ کی میٹ سے جو جو کہ موالہ مار

ہے باطل دلوں میں متاثر ہو کرآ گیا ہے اور حق کو نکال رہاہے۔

#### باطل دلوں سے کسے نکلے گا؟

میرے محترم حضرات سے باطل اب دلوں بین سے کیے گا؟ آج اس وقت باطل کو ذکال کر دور بھینک باطل کو ذکال کر دور بھینک رہی ہیں اور تعلوب سے باطل کو ذکال کر دور بھینک رہی ہیں اور جماعتیں باطل کو بہلے اپنے قلب اور جہم اور معاشرت اور اطوار اور سوسائنٹی سے ذکال رہی ہیں اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کر کے باطل کو ہٹا کر حق بہنچار ہی ہیں اور پہلے ایک باطل کو ہٹا کر حق بہنچار ہی ہیں اور پہلے ایک باطل کو ہٹا نے گی کھر دوسرے باطل کو ہٹائے گی رفتہ رفتہ ول کو پاک صاف کر کے حق کو واضل کرد ہے گی۔

### علوم تين قسمول پر ہيں

میرے محتر م حضرات آج دنیا میں جوعلوم چل رہے جیں وہ تین قسم کے ہیں اور تمعاراعلم بیتی حق محترات آج دنیا میں جوعلوم چل رہے جیں وہ تین قسم کے ہیں اور تمعاراعلم بیتی حق تین تعموں پر مشمل ہے(۱) لفظی یاصوری(۲) مدلولی(۳) حقیق ہے اہلی یاطل اور دنیا پہلے الفاظ اور کتابوں میں شکلیں بناتے ہیں لیکن اس کی دجہ سے محق بلہ کا حوی نہیں کرتے پیر ان شکلوں ہے تجاوز کر کے خود ان لیکن اس کے باوجود محق بلہ کا دعوی نہیں کرتے پیر ان شکلوں ہے تجاوز کر کے خود ان تصویروں کو باتھوں سے بناتے ہیں پہلی قسم لفظی ہے جیسے کہ کتابوں میں ہوائی جہازیا سائیک کی صورت بنانا دوسری قسم مداولی ہے جیسے کہ خارج میں ان کی تصویر گوٹا اور بھل اور جسس بنانا اس کے بعد اسی تصویر کو باتھوں سے بناتے ہیں کہ میں ان کی تصویر گوٹر نا اور بھل اور جسے بنانا اس کے بعد اسی تصویر کو باتھوں سے بناتے ہیں کہ میں یہ جیسے کہ ہوائی جہاز اور سائیکل بنائی ہوئی بھر محۃ بلہ کا دعوی کرتے ہیں کہ بیں یہ جیسے کہ ہوائی کرتے ہیں کہ

11/

دنیا میں کوئی ہے جوہم سے زیادہ علم اور توت دالا ہوہم این علم اور قوت ہے آسانی فضا میں اڑر ہے ہیں بیدائل دنیا اپنی باطل قوت وعلم پر تاز کررہے ہیں۔

## دین علم میں بھی یہی تین حیثیتیں ہیں

یکی علم کی تین قسمین آئی بلکه از لے ہے ابد تک تمحارے علم میں بھی ہیں اور باتی رہے گی پہلے تم الفاظ اور آیات اور احادیث کو پڑھتے ہوجیسے کہ نگاہ کے بارے میں لیکھ فٹو امین اُلبُصار ہے آل اسرہ نور آیت: ۳۱ اور احادیث کو پڑھتے ہوجیسے کہ نگاہ کے بارے میں اللّر خطن الّذِیْنَ یَسْتُموْنَ عَلَی الْاَزْضِ هَوْنُی السرہ نرتان، آیت: ۱۳ اور اس طرح ہر ہر مضومی بینی اس کے کام کے بارے میں قرآئی آیات ہیں گرصرف الفاظ طرح ہر ہر مضومی بینی اس کے کام کے بارے میں قرآئی آیات ہیں گرصرف الفاظ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے الرفییس ہوتا اور ہمارے اعضاء کی اصلاح اسلامی طرز و طریق پرنیس ہوتی اب آگر جو آیت جس عضوے متعلق ہے اس میں الرکر گئی اور عضو نے الرہ بھی قبول کیا تو یہ آئی اور عشو ہے متعلق ہے اس میں الرکر گئی اور عضو جیسا کہ گولی بندوتی ہیں ایے مقام پر آگئی اور آیت کا مقصد بورا ہوگیا ہوالیا ابوگیا جیسا کہ گولی بندوتی ہیں این مقدم پر آگئی۔

# علم علي على الله في هرز مان كاباطل تورا

اور آیات ایس طاقت رکھتی ہیں کہ نافر مان تو م جو کہ توت و جمت ہیں مشہور تھی ان کوتباہ وہلاک کر ڈالا جیسے کہ نوح النظیمی اور مول النظیمی کی تو م ان میں ایمان لانے والے کم شخصاور نافر مان تو م زیادہ تھی ان کی توت وشجاعت کے باوجودان کو ہلاک کر ڈالا اور تکمل سے ایمان لانے والے جیسے کہ ابر اتیم النظیمی اور مولی النظیمی پر ان میں الند کا علم تھا اس کے جذبات کو سخت بناویا تھا اللہ کے ماتھ اور ان کے جذبات کو سخت بناویا تھا اللہ کے ماتھ اور نی کے ماتھ تو حق تعالی کی طرف سے نصرت آئی بڑی کٹر ت سے قوم کو برباد ماتھ اور نی کے ماتھ تو حق تعالی کی طرف سے نصرت آئی بڑی کٹر ت سے قوم کو برباد

طلماء ييے خطاب

کیا جو کہ نافر مان تھی جیسے کہ ہود علیہ السلام کی قوم کا قول { اُشکنگ مِنْنَا قُوَّةً ﴿ کی قوم است ۱۳۵ میا و مان کی نافر مان کی وجہ ہے ہوا ہے ہلاک کیا قوم او کولوا طب کی نافر مانی کی وجہ ہے ہوا ہے ہلاک کیا تو م او کولوا طب کی نافر مانی کی وجہ ہے او پراٹھا کر چک کر ہلاک کیا کئی قوم پر زائر لہ آیا اور کی تو میں ہوگا اور جی اور کی تاب ہیں آئے گا اور کر اور کی تاب ہیں ہوگا اور جی کا تاب ہوا اور جی کا جن ہونا اور باطل کا باطل ہونا معلوم ہوگا اور جن غالب رہے گا اور ہمیشہ جق غالب رہا ہوا در جی کا جو رہی شہر جی نہ سطے گا کہ باطل غالب رہا ہوا درجن کا جو رہی ہو گا اور ہمیشہ خالب رہا ہوا درجن کا جمور ہو گئے ہیں۔

#### الله تعالی باطل کوکب تو ڑتے ہیں

یادر کھناچاہے کہ یہ ای وقت ہوسکتا ہے جب کہ باطل پہلے دنیا پر چھا جائے اورائل دنیا باطل پر ناز کرنے لگیس پھر اہل جن سے مقابلہ کریں اور وہ باطل کوتو ڈین تو ایسے وقت بیں ہی جن خالب رہے گا اورائل دنیا کے تخبلات کوبد لے گا جیسے کہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ '' انا دیکھم الاھلی'' کہ گئے جیسے کہ مرد ودو ملعون و کا فرفر عون نے کہا تھا اورائی کا زور چل رہا تھا اورائل زمانہ پر باطل کی قوت چھائی ہوئی تھی جب کہ موئی علیہ السلام جن نے کر کھڑے ہوئے تو باطل کے مکڑے کردیے ای طرح توت پر اکڑنے والی تو م اور تجارت کی توت اورائی طرح ملک کی قوت اور صنعت کی قوت پر اکڑنے والی تو ہیں اپنے اپنے دور کے بی کے مقابلہ میں جب آئی تو چور چور ہوگئیں اور دنیا پر جن غالب ہوگیا۔

## قيصروكسرى كوجهى اللدية تورا

حضور اکرم علی کے دور میں بیرسب طاقت موجود تھی ادر ابل باطل این قوت و طاقت پر فخر و ناز کرد ہے ہتھے اور پوری دنیا والوں پر باطل جھایا ہوا تھا حضور اکرم الگائن کو لے کر کھڑے ہوئے اور خدا تعالی ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح حق غالب رہتا ہے۔ اسے حق تعالی نے دکھلا یا اور وہ باطل جو کہ قیصر دکھر کی ہیں تھا یا وہ جو کہ نصار کی نجر ان ہیں تھا سب کا مقابلہ کر کے نیست و تا بود کر دیا اور باطل کوتو ڈکر ذلیل کر کے حق کا غلبہ کردکھا یا اور بینالہ یہاں تک ہوا کہ لوگوں اور قو موں کے دلوں ہیں حق آگیا اور ان کے اعمال و خیالات اور معاشرت کے طریقے بدل گئے اور وہ مشاہدہ پر چل رہے متھے اور افتحال نے تھے جیسے کہ آج ہم باطل کی توت و کھے کران کا شوکت و دبد ہدا ور غلبہ و کھے کر فقصان ہیں بڑے ہوئے ہیں۔

## صحابه كوعلم يركامل يقين ببيدا بهوكبا

ان کے سامنے تن ظاہر ہونے کے بعد آخرت اور جنت کے نقط آگئے جیسا کہ آیت کریمہ میں ارشاد فر مایا گیا ہے {یک اَفُون یکو مَّا اَتَکَقَلْبُ فِیْدِهِ الْقُلُوبُ وَ الْا بِنَصَارُ } [سرہ نور، آیت: سے استال اور دور کردیا اور ان کو نقین ہوگیا کہ ہمارے اور تن ان کے اندر سے باطل کو لے چلا اور دور کردیا اور ان کو نقین ہوگیا کہ ہمارے خیالات سب غلاثابت ہوگئے حقیقت میں کامیا بی توحق سے ہاطل سے نہیں ان کے سامنے سے باطل کے نقیق اور دنیا کی پر زور طاقت کے نقیق حتم ہوگے اور حق کے نقیق آگئے اور آخرت کے نقیق آگئے ، ہمرصورت ان کی بیرحالت ہو چکی تھی کہ ان کے دول سے دنیا نکل چکی تنی اور دمی براس طرح یقین ہم گیا تھا کہ مدود فصرت قرآن کے ساتھ ہے ۔" ان الله پر فع بھن الکتاب اقواساً ویضع به آخرین " کو دیکھر ہے تھے اور مشاہدہ کررہے تھے وتی سے احکامات آرہے ہیں ان کو لے کر قربانی دیے دیے دیے۔"

یقین والے علم نے قربانی پر کھٹرا کردیا

طلباء سيخطام

ان احکامات کو پھیلانے اور عام کرنے میں ندتو بیماری ندگھر بارند تجارت کود کیھتے ہیں ،ان کے دلوں میں یہ بات ہم گئ تھی کرتن کو پھیلا کر دہیں حضور ﷺ کی رسالت کو پھیلا كرربين اورثق جوكه نور بي كفرجو كه ظلمت ہے اس پر غالب آ جاوے اور دين تاريكيوں سے نکل کرنور میں آ جاد ہے اور اہل و نیاجہتم کے مستحقین ہونے سے بچ کر جنت کے حق دارین جاویں ،میر مےمحتر م درستوا بیچن ای دفت مجیل سکتا ہے جب کہ فاقد برداشت كرين آج توييل لوگوں كا تصور كرنا مشكل بيندان كا تو حال بدتھا كەحلقە درحلقه كيگ ہوئے ہیں اور فاقد کے مارے پیداور پیٹھول پر پتھر باندھے ہوئے ہیں کپڑ انجی اتنا تہیں ہے کہ آسانی سے ستر پورا چھیا سکے اس کے باوجووند تو کس نے شکایت کی اور ند حضورا قدس 🕮 نے جھی بیفر ما یا ہو کہ پیلے پیٹ بھروادر بدن کواجھی طرح چھیاؤ پھر آ کر حلقه میں شامل ہوں نہ ادھر سے اشارہ نہ اُ دھر سے اشارہ بلکہ دونوں بیٹین پرچل رہے ہیں بیش اتنا ہم ہے کہ جوفاقہ برداشت کریں سے دہی دنیا میں پھیلیں گے اور حق کو بھیلائمں گئے۔

# صحابہ کا فاقوں کے ساتھ علم حاصل کرنا

میرے محترم بھائیواور دوستو! بیہ بات یا در کھنے کی ہے کہ جو بھی حق کو فاقد میں نہ لے گا وہ فاقد کی حالت میں حق کھیلائمیں سکتا جس حالت میں لیا ہوگا اسی حالت میں ادروں تک پہنچاسکو سے۔

خدا وند قددن كابيه ضابطه رباسه كه انبياء يلبهم السلام كواور ول قومول كو دنيا مين مصائب اور تكاليف ببنجاية ربي اور تخلص اورغير خلص كومعلوم كرليس خدا تعالى ويكفتا ے کہ کیے کیے احکامات کو لیتے ہیں اور کس کے کہنے پر چلتے ہیں بیابتلاء پہلے سے آرہا ہے ہرایک خدا تعالیٰ نے کسی نہ کسی حالت میں آز ما یا ضرور ہے، جیسے کہ بیوا تعدمنقول ہے کہ حضرت ابوہریر وہ افتان کا قدیکے مارے عُش کھا کر گرجاتے ستے گرحضورا قدی تاریخ سے کی نے بھی شکایت ندکی اور ندکس نے کہا کہ کھاؤ پھر پڑھو بلکہ ہرایک کی زبان پر بیا جملہ جاری تھا فاقد کی حالت میں پڑھو تا کہ پڑھے ہوئے پریقین آ جاوے ان اوگوں سے دلوں میں جن کی مظمت بھری ہوئی تھی نبی تھے جو بھی کہتے اس پرلیک کہتے اور جان قربان کردسیتے اور ان قلوب میں اتناحی آگیا کہ نبی تھی کی زبان سے کلمہ نکاتا کہ اس پر

#### مشاہدہ ہےزیادہ غیب پریقین

جیسے کہ دومرا واقعہ فہ کور ہے کہ ابودرداء دشتی میں تضاور ایک خبر دینے والے نے خبر دی کہ آپ کے گر کوآگ لگ گئی تو ابودرداء نے قرمایا کہ لا واللہ خدا کی تسم میرا گھرنہ جلے گاخبرو ہے والا والیس لوٹا بھرد کھے کروائیس آکر کہا کہ خدا کی تسم آپ کے گھر کو آگ لگ گئی بی خبر مشاہدہ ہے دیے رہا ہو گرانکار کیا جب کہ تیسری باروائیس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ آگ ابودرواء کے گھر کے درواز ہے پر آکر بچھا گئی اور گھر کو نقصان نہ بہنچایا تو اس نے وائیس آکر ابودرواء سے عرض کیا کہ تعجب ہے گر یا در گھنا چاہیے کہ ابودرواء نے فرمایا کہ ہمارا مشاہدہ غلط ثابت ہوسکتا ہے گر حضور الگھر بھی خبر غلط ثابت نہیں ہوسکتی نے فرمایا کہ ہمارا مشاہدہ غلط ثابت ہوسکتا ہے گر حضور آگھر بھی خبر غلط ثابت نہیں ہوسکتی میں کہ کہ جو اس کی ایک و غالم ثابت نہیں ہوسکتی میں اگھر بھی گیا حضور اقد میں ہوسکتی فرمایا کہ جو خصور اقد میں گھنے کے فرمایا کہ جو خصور اقد میں گھنے گئے درمایا کہ جو خصور اقد میں گھنے گئے۔

# صحابہ مشاہدہ ہے علم نیبی پرآ گئے <u>تھے</u>

ان لوگوں کا میرحال تھا کے حضور ﷺ ہے جو بات من لینتے اس کو یقین کے درجہ میں اُتار دینے دنیا بدل جائے مگر ہی ﷺ کا قول نہیں بدل سکتا ہمارا مشاہدہ غلا ثابت ہوسکتا

ئے محر مضور علی کی خبر غلط تا بت نہیں ہو سکتی بلکہ تا بت اور وا تعد ہوکر رہے گی وراصل بات بيب كرجب دنيا كقرآن كريم في { وَمَا الْحَيْوةُ اللَّهُ نَيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُودِ ﴿ } كِها تواس میں ہونے والے مشاہدات بھی خبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے بید نیا کا نقشہ تو ایسا ہے جس کو قرآن كريم نے كينيا ہے {وَّتَفَاخُوْ كَيْمُنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ } كه و نیوی مال ومتاع توفخر کی چیزیں ہیں کثرت ہوں یا قلت میں بیسب باطل اور بے سود يه اصل تو ني 🥮 كي بات به اس پرعمل كرنا اور آخرت كمانا {والاخو ة خير للذين اتقوا} كرآ خرت شرك سے بيخ والوں كے ملے باور يادر كمنا واسيك مشاہدہ کو محکرائے اور حق کو تسلیم کرے وہی حق کو دنیا میں پھیلا کررہے گا اور ظاہر کرے گا ہمارے بدن میں گری اور سروی جس طرح اثر کررہی ہے اس طرح آج ہمارے قلوب اوراعمال اورمعاشرت میں باطل اثر کررہا ہے کیوں کہ ہم نے حق کی حفاظت نہیں کی ان لوگوں نےخود نبی 🕮 کی بات پر جان قربان کر کے مشاہدہ سے علم غیبی پر آ گئے ہتے اس ليان برحق الرُكرر باتفاجب بهي كوئي كام كرتة توغيب ينظر كرته ونيا برنظر ندكرت تنجى نفع أثفا يحته يتضحندا تعالي تومال كےساتھ بھي اور مال كے بغير بھي مدد كرسكتا ہے وہ كسى چيز كامختاج نبيس مال خداكي طرف يه يحيمكام آينے والانبيل \_

#### عطاء خداوندی کے دو درواز ہے

میرے محترم! خداتعالی کے دودروازے ہیں جس سے تلوق کو ہر چیزیا جا جت کی چیز ویٹا ہے جیسا ہرایک کو دیتا ہے جیسا چیز ویٹا ہے ایک دروازہ عام ہے اس سے جس کو دیتا ہے محق ومطل ہرایک کو دیتا ہے جیسا کہ بادشاہ ہوائی کے دفتر میں کوئی ملازم ہوجائے تو اس کوماتا رہتا ہے ادر بادشاہ نے کس کوئی ویٹا رہتا ہے اگر کوئیوب بنالیا ہوتو بغیر محنت اور بغیر مزدوری ادر بغیر کام کے اس کو بخشش دیتا رہتا ہے اگر کوئی خدا کو بچھنا چاہے تو و نیا کے بادشاہ سے بھی سکتا ہے جسیتی اور زراعت اور تجارت کی

بھی ذرا کئے سے مبطل کودیتا ہے اور دومرا دروازہ خاص ہے وہ خاص لوگوں کے سلیے ہے حِيها كَقِر آن كريم مِن خَور بِ ﴿ وَ مَنْ يَنتَقِى اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجُا ﴿ } كَهِ خدا تعالی ہے یعن شرک کرنے سے جوآ دی بیجے گا ادرا ممال صالح کرتا ہوگا اس کوالی جگہ اورا لیسے مقام سے خدا نعالیٰ رزق پہنچا تھیں گئےجس تبکہ یا جس مقام کا اس کوعکم نہ ہوگا یعنی دہاں ہے ملنے کی تو قع نہ ہوگی۔

## تقوی واعمال صالحه پرغیبی مددیس

مدورواز ہ خاص کر کے مونین مخلصین موحدین کے لیے ہے خدا تعالی کے دونوں وروازہ سے رز ق بہنچانا مجھی تو اسباب مین تجارت زراعت مزدوری یا اور کوئی پیشہ کے ذر لیے ہوتا اور مجھی بغیر اسباب کے مدونیبی کی صورت میں پہنچا تا ہے اور پہنچا تا رہتا ہے اس کے لیے اتبیا علیم السلام کے واقعات دیکھ کیل صحابہ مرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے واقعات و کیچہ لیں جیسے کہ حضرت مقدا درضی اللہ عنہ کویہ وغیبی سے ملاقحا اور صحابہ محرام نے بھی تنور سے بغیر آ گ جلائے ہوئے روئی حاصل کی ہے سیسب خدا تعالیٰ ان کوتفویٰ اورا ممال صالح كى بركات كى وجدت كبني تاب\_

حضرت ابو بکر ﷺ کا وا تعد بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ مہمان کومکان پر لے گئے جب جا کرو یکھا توایکٹریدکا پیالہ تھا اس کےعلاوہ اور پچھنہ تھا سب نے شکم میر ہوکرییا جب فارغ ہو گئےتو دیکھاتو پہلے ہے زیادہ تھاریہ برکات تھیں ان کے اعمال صالحہ کی اور حضرت جابر هطافكوخندق كيموقعه يرايك بكري اور دوصاع كيبول بقول بعض تين سواور بھول نوسومہمان کے لیے کانی ہوگیا ،حضورا کرم کھکامشہوروا تعہ ہے کہ اجرت کے وقت ایک چروا ہے کی بکر بول پر گزر ہوا آپ 🕮 نے اس سے دود صطلب کیا اس نے کہا کہ میں کیسے دوں مالک تونیس ہوں توحضور علیہ نے فرمایا کیوئی ایس بھری ہے جو کہ دود صف

و تِی ہواس نے کہا ہاں فر ما یا کہ لا وَچنا نجدہ ولا یا آپ ﷺ نے اس کے خنوں پر ہاتھ رکھا اور بھکم الٰہی دودھ نکل آیا بیرزق بہنچانے کا دروازہ تھا جوخاص لوگوں کے لیے تھا پھر آپ 🕮 نے شکم سے ہوکر پیااورام معبدرضی اللہ عنہا کا بھی واقعہ ہے کہ ان کوجھی مدد نیبی مولَى تقى اوركها نايينا بيني تفاايك مرتبه حضورا قدى على في فرما ياكدا كرخدا تعالى بهي كو غیب سے مدداوررز ق پہنچا تارہے تو بوری امت کودعوت پر کھڑا کردوں ادرعرفات کے ميدان بن آپ نفرايا" لائبي بعد ولا امة بعد كمر "جراس ني يريعني حضورا قدس 🕮 پرائی مدوالی آئی کہ جس ہے دنیا کے کونے کونے میں حق پھیل کررہا اور باطل كا منه كالاكرديا اورسب سفے ى حق كى باقت دور مدد تسليم كى اور سعد اين الى وقاص عليه كاوا تعديه كه كشكر چل رباخها اور بهواؤں سنة آواز آر بى تھى ادر يەيمى منفول ے کہ ۱۰ ریا ۱۴ ر ہزار کالشکر دریا یار کرے نکل کئے اور بیدد جی بی کے ساتھ رکھی ہے جوحن پر بیلے گا اس کو حاصل ہوگی وہ حن جو کہ حضور 🕮 کے ذریعہ اور واسطہ سے ہم تک پہنچاہے، جو باطل پر چلے گااس کو کچھ بھی ندسلے گاسوائے ندامت وحسرت کے اور پچھ ند

# الله کی ذات پر کامل یقین کی ضرورت ہے

میرے محترم ہزرگوا بیت سے مدد اور باطل کے تمزے کلاے اس وقت ہو سکتے
ہیں اورای کے ساتھ اورای کے ذریعہ سے ہوں کے جس کا یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر
ہواور مال سے کا منہیں بڑا ہے بلکہ خدا تعالیٰ ہی ہر چیز کرتا ہے وہی ذات بناتی ہے اور
بگاڑتی ہے ، دبی ذات ہر کام کرتی ہے تم کہیں بھی ہومحلات میں یا باغات میں ہولیکن
یا در کھوا گرا عملا خراب بیل تو وزیر ہاروں ورقارون اور فرعون کی طرح بین جاؤے اورای
میں ناکام اور مغلوب کرے گاہے خدا کا ضابطہ ہے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا فیملہ

آسان والااسين اختيار ي كرتاب دنياوالول يركيح بهي مخصر نبيس سب بس بيل-

#### باطل حق کے کامل یقین سے ٹوٹے گا

آیت کریمہ ﴿ وَیِلْنَا الْبِعِزَّةُ وَلِوَ سُولِهِ وَلِلْلُهُوْ مِینِیْنَ ﴾ بیل خدا تعالی نے عزت کو اپنے لیے اور خاتم النبین آقائے نامدار حقور اکرم ملک کے لیے اور آخر بیل مؤسنین کے لیے تابت کرے آیت ختم کی ہے اور مؤسنین وہ جو کہ جن کو لے کر دنیا بیل مختلے اور باطل کا مقابلہ کیا منافق یہ بجھ نبیل سکتے کہ حاجات اور ضرور بیات بیل خدا پر مجمروسہ کرنا چاہے اور ای کی تصرت سے ہماری حاجت دور ہوگی اگر ولول بیل جن ہواور جن کا جذبہ اور رغبت اور شوق ہوگا اور جما ہوا ہوگا اور ای پریقین ہوگا اور ای پھین کو لے کر باطل کا مقابلہ کرو گے تب ہو گئی سے خدا تعالی تھرت فرما کر باطل کو ختم کرویں گے۔

## حق کی محنت انتھے نتائج

میرے محترم حضرات ابھی ہی کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان علیم الدین نے تبلیغ کر کے تمین سال کے عرصہ میں چار ہزار کے قریب اسلام میں واخل کر کے اسلام کی لذت اور الطافت ان کے قلوب میں اتاری ہے انہوں نے حق سے باطل کا مقابلہ کیا تو حق غالب معلوم ہواء ای طرح ویلی کے ایک طالب علم کے ہاتھ پر تبلیغ کی کوشش کی وجہ سے تقریباً ۵۰۰ اسرف تبن یا چارسال کے عرصہ میں اسلام لائے میں ضدا وند تدوس کی کوامیر بناتا ہے اور وہا تا ہے کہ کیا تمل کرتا ہے؟ اور کس پر قریج کرتا ہے؟ اور کس پر قریج کرتا ہے؟ اور کسی کرتا ہے؟ اور کسی کرتا ہے؟

نیز ابھی بی کا دا قعہ ہے کہ ا ۴ مسالہ نوجوان غالباً سعود میکا امریکہ بیں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس پر لوگ تبلیغ کی کوشش ہے ایمان لارہے ہیں ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو د کھلائیں سے کدیون کو لے کر چلااور دنیاوالوں کی ادر مافیھا کی محبت ندپڑاسب سے مند موڑا ہم نے اس کی کیسی مدد کی جو بھی تن کو یقین کے ساتھ لے کر بیلے گا خداتھ کی اس کی مدوفر مائیں گے۔

# علم کی عظمت کب آوے گی

یا در کھنا چاہیے کہ انقلابات آرہے ہیں اور لوگ آزمائشوں ہیں ہتا ایکے جارہے ہیں اس لیے بہلے توحق ہمارے اندر لاکر ہماری معاشرت کو تھیک کرتا چاہیے اور اس کے بعد بید کرو کہ جو بھی بات زبان سے نظے اصلاح کے لیے تکنی چاہیے کوئی اور نیت ندہوجب ہی خدا تعالیٰ باطل کو ول سے دور کرے گا اور حق وافل کرے گا اور ای سے مدد کرے گا اور جی جو بھی دل میں باطل کا نقشہ ہوگا اس کو بقین توکل محنت و مشقت قناعت کو نصیب کرو گے تو ہی دل میں باطل کا نقشہ ہوگا اس کو بقین توکل محنت و مشقت قناعت کو نصیب کرو گے تو ہی تو بی تو فی و بے کرنکال دے گا اور دل صاف کر کے حق داخل ہوجائے گا اور اس کے دل میں تب بی عظم کی عزت اور حق کی عزت آ ہے گی اور پھر وشمن کے مقابلہ میں آتے گا اور دور میں آتے گا اور دور گی کو دور کے گا اور دی گا اور دور گی کے دور میں کے دل میں تب بی عظم کی عزت اور حق کی عزت آتے گی اور پھر وشمن کے مقابلہ میں آتے گا اور دور وی گ

## اللدف نمازمسائل کے لیےدی ہے

اور مدد کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز دی ہے گراس طور پر نہیں کہ قلوب میں باطل اثر کررہا ہو بلکہ خشوع خصوع کر ہید د زاری اور تواضع کے ساتھ ہوئی چاہیے اور حضور ﷺ کے طریقہ پر نماز ہوئی چاہیے اور اس پر پورا بھین ہونا چاہیے تب ہی خدا تعالیٰ دکھلا تھیں گے کہ تخلصین کی حاجت کیسے پوری ہوتی ہے ، تمام حاجتوں میں د ہی نماز مدددے گی ہر مصیبت دورہوگی۔

میرے محترم حضرات نماز بندوں کے لیے ایس ہے جیسے کہ گولی بندوق کے لیے

#### صحابہ کے دلول میں حق کی عظمت

خور سے سنو کرتی تعالی کی طاقت سے معلق ہونے کے بعد بی اور تجربہ کے بعد بی اور تجربہ کے بعد بی جان سکو گے اس کی مثال ایک ہے کہ ایک بچہ ہے اس کے پاس دی روپے کا سونا ہے وہ وہ وہ بیر ہیں کم عقلی ہیں بڑ ڈالے گا اگر ہوش رہ ہے تو ہرگز نہ بیچے گا ای طرح صحابہ کرام ہے نوتی کی طاقت اور تو ت اور اس کی حقیقت جان کی تھی ان سب حضرات کواچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے دنیاو ما فیہا کوتن کے سامنے تقیر اور ذکیل گان کے ہوئے تھے ای وجہ سے ابنی جانوں اور مالوں اور آل اولا وکی فکر نہ کی بلکہ تن کی بلندی کے بوئے تھے ای وجہ سے ابنی جانوں اور مالوں اور آل اولا وکی فکر نہ کی بلکہ تن کی بلندی کے لیے سب بچھ تم کر دیا اور ایک مثال چیش کر دی لیکن بی تو ت کا جان لینا کی بلندی کے دریعہ بہت تی و نیوی مالی جانی تو توں کوتو ڈا ، بی تو ت ای طریقہ حق اور مراح مسلم ہوگا جو حضور اکرم کا تب می تولذت اور مزام علوم ہوسکتا مصیبت آٹھانی پڑے ہے گی فاقد ہر واشت کرنا پڑے گا تب می تولذت اور مزام علوم ہوسکتا ہواور بالآخراسی خدا کی عظمت اور قدرت اور اختیار است پر بھین آتا ہے۔

علم کے لیے بہت ہی محنت اور قربانی کی ضرورت ہے

میرے محتر م حضرات علم کے سلسلہ میں بات ہور ہی تھی حضرت علی 🗯 جو کہ مشہور صحابی اورخلیفد، را بع بیں ان سے منفول سے كەجس سے بھى علم سكھلا يااس كابيس غلام ہوں اب اگر دہ جاہے تو آ زاد کر دے یا غلامی میں باقی رکھے ان حضرات کے دلول میں اس علم کی عظمت بھی اور قر آن بخاری وغیرہ پڑھی جار ہی ہیں اور سننے والے حیران ہیں اگر یہنے والے میں اہلیت ہے تو اثر پڑے گا اور قدر کر سلے گا یہ بات مسلم ہے کہ نا اہل کو علم سکھلاتا یااس کے سامنے پڑھنااییا جیسے سور کے گئے میں موقی بخنز پر کو پچھ بھی قدرو تیے۔ معلوم نہیں ای طرح نا اہل کو بھی علم کی قدر معلوم نہیں ہوسکتی اگر قر آن کے الفاظ پر یقین اورمعنی بریقین ادروعدہ ادر دعید پریقین ہوگا تو غدا تعالیٰ اس کی تا ثیر دکھلا نے گا اور تمهارے قلوب اس سے متاثر ہوں گے ادراس کی وجہ سے قربانی دیتے ستھے میدارادہ کر لو کہ ہر حالت میں مصیبت میں راحت میں علم کو حاصل کریں ہے ادر اس پر کامیا لی مجھیں ہے اور باوشاہ ادراہل ونیا کی جال پر نہ چلیں گے ادر جہار طرف نگاہ کو ہٹا کرغور کرنے پرلگا دیں گے تب ہی مدو ہوگی اور مسائل حل ہوں سے کیکن مشکل ہے ، ایسے طور پراختیار کر د که خیالات بدل جادیں تب ہی نصرت ہوگی۔

حقیقی علم سے تمام شعبوں میں اصلاح ہوگی

 طلباء يت خطاب

جا کئیں سے کا فروں سے ممتاز ہوجا کیں سے پھروہ جو بھی عمل کریں سے محبوب معلوم ہوگا اوراس کی قدر کرنے لگیں گے داجب ، فرض لفل وغیرہ کی قدر دقیمت اور مخفی جو ہر معلوم ہونے لگین مے۔

#### بفذرضر ورت علم ہرایک پرفرض ہے

لیکن صد باافسوس آج کل ہم کوسنت کی قدر معلوم نہیں عظمت تو ای دنت ہوگی جب پڑھیں اور اس پریقین بھی کریں اور اس دعوت سے طبقات جوڑیں گے توٹو نئے کا نام نبیں ہوگا اور دلوں کو بھی جوڑے گی ایبا ہوتا رہا ہے اور اس سے ذلت ہے نگل کر عزت بیں آئیں گے پھرقوم کا سر دار بھی بن سکتا ہے جوقوم ماتھی کواختیار نہ کرے گی وہ بریاد ہوگی گرحضور 🕮 کی وُعا کی برکت ہے کہ ہلاک نہ ہوگی ہاں ضرور ۳ ۴ مرقر تے ہول کے اور بیکھی ہوگا کہ صورتیں کمنے ہول اور زمین میں دھنسائے جاویس اور آغری یلے اور برباد کرے اور ای ہے اعمال صالحہ کرنے میں جذبات پیدا ہوں میے اور کفار ہے متاز ہوں گےاگر بیسب نہ ہوتو کم از کم ریجی تو ہوگا کہ حضورا کرم ﷺ کا ول مبارک مخصنڈ ا ہوگا اورمسرت ہوگی کہ آج بھی میری سنت اوا کرنے والےموجو و ہیں ،میرے محترم حضرات علم توبقد بضرورت ہرایک کوحاصل کرنا چاہئے بڑا بننے کے لیے نہیں خدا کی بربھی معرفت ہونی جا ہے کئی اورخوش میں کیا جاہتا ہے اور فراخی اور تُنگی میں کیا جاہتا ب مطلب ميركه جرحال كاعلم مونا جائب ادر رفته رفته اس كا اثر معاملات يرآنا جائب اسلامی احکام کےمطابق حب بی مساجد، بازار، مدارس بیس ذکر البی عام ہوتار ہے گا، یاد ر کھو دعوت عام ہوگی تو اثر اور گواہ بھی عام ہوں ہے یعن تلینے عام ہوگ تو اسلام لانے وابدلے بہت ہوں سکے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ يِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ

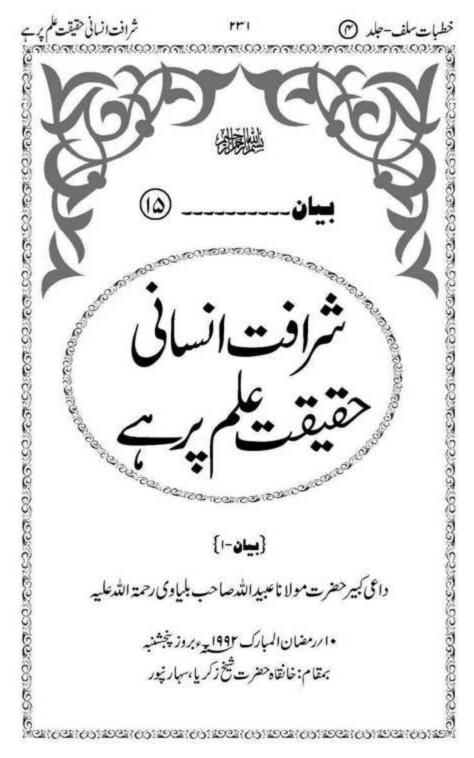

CO (CO 1804 CO 1805 CO 1805 CO 1805 CO

らい ある (c) あ

خدانے فرشتوں کو جو حضرت آدم النظافائ کے سامنے جھ کا یا وہ صرف مٹی کے برتن کے سامنے جھ کا یا۔ کے برتن کے سامنے نہیں جھ کا یا، بلکہ خدائے ''علم کی نورانیت'' کے سامنے جھ کا یا۔ اندر کیا ہے؟ اسے دیکھا جائے گا، برتن کیسا ہے اور کس سے بناہے، اسے نہیں دیکھا جائے گا۔

مظروف کیسا ہے اس پر تھم لگا یا جائے گا۔ظرف پرنہیں ظرف یعنی برتن چاہے مٹی کا ہولیکن اگر اس برتن یعنی مٹی والے میں مشک ہوگا تو مشک کود یکھا جائے گا،اور مشک کی وجہ سے برتن کی بھی قدر کی جائے گی۔

بيريكراف ازبيان حضرت مولانا عبيدالله صاحب بلياوي رحمة الله عليه

1800 CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

اً لُحَمْدُ يِنْهِ وَكُفِّي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِدِ الَّذِينَ اصْطَفَّى ... اَمَّا بَعُدُ! خطيمسنوند كے بعد!

#### انسان ببدائش میں مخلوقات ہے کمتر

الله جل شاند نے جن چیزی بنائی جین ان بیس سے پھی خلوق تونور سے بنائی اور پھی کاوق کو خدا نے ہوا سے اور پھی کاوق کو خدا نے ہوا سے بنایا اور پھی خلوق کو پانی سے بنایا اور پھی خلوق کو آگ سے اور پھی کاوق کو کھیکری یعنی کلوق کو اور پھی کاور کے گلوق کو کھیکری یعنی کندی متی سے اور پھی خلوق کو کھیکری یعنی کندی متی سے بنایا ہے ۔ پہلے بزے بزے ماد سے بنائے جو بہت زیادہ جی اور عام طور پر پوری و بیا پر پوری و بیا پہر پھیلے ہوئے جیں ،گر ہم انسانوں کو خدا نے جس ماوے سے بنایا ہے و دا ایسا مادہ ہے جو گلی اور مزئی من کا ہے اس کو پہلے کھنگھنا یا پھر سکھایا اور پھر حضرت انسان کو خدا نے بنایا۔

# <u> ممتر کوفو قیت اعلی پر صرف علم کی وجہ سے</u>

اس منی کے بینے ہوئے انسان میں (حضرت آوم علیہ السلام میں) حق تعالی شائد

نے اپناعلم رکھا ، ادرائ علم ،ی کی وجہ سے خدانے نور سے بیتے ہوئے فرشتوں کوئیم کیا کہ تم سب کے سب حضرت آ دم علیہ السلام کو جدہ کرد ، اب نور سے بیٹے ہوئے فرشتے تو فر شیخے تو فر آ جدہ میں نہیں گیا۔ جب اس سے فور آ سجدہ میں نہیں گیا۔ جب اس سے وجہ یوچی گئی کہ تم نے جدہ کیول نہیں کیا؟ تواس نے جواب دیا کہ اے خدا! میں توآگ سے بنا ہوا ہول ، اور آگ کا مادہ بلند ہے مئی کے مادے سے اس لیے کہ آگ بلند ہے لو ہے کہ مادے سے اور پھر کا مادہ بلند ہے بھر کے مادے سے اور پھر کا مادہ بلند ہے اچی مئی سے۔ مئی سے اور اچھی مٹی کا مادہ بلند ہے گندی مئی سے۔

#### شیطان نے کہامیں انسان سے ساڈ گری بڑھ کر ہوں

## فرشتول كااستحضار كامل تقا

توفرشتوں کوزیادہ جق تھااس کے کہنے کا کہ اے خدا! ہم تواس مادہ ہے کہیں ذیادہ بلند اور فع ہیں اس لیے کہ ہم فور ہے ہے ہیں اور ہد بلند ہے مٹی ہے اور پھر ہم فور ہے ہے ہیں اور ہد بلند ہے مٹی ہے اور پھر ہم نے ہیں ساری مٹی کو تبع کیا ، اور پھر گوئد بھااور پھر سکھا یا اور پھر ہم نے ہوگانا اس کے اعضاء کو بنایا اور جوڑا۔ تو یہاں تو اس حضرت انسان کو ہمارے مما منے جھکانا چاہے ۔ لیکن فرشتوں کا استحضار کا مل تھا اس لیے انہوں نے اپنے مادہ کو نہیں و یکھا بلکہ پول سوچا کہ ہمارے لیے دہ تھم رئی ' کیا ہے؟ لیکن شیطان نے اپنے مادہ کو دیکھا، اور گویا اس کے کہنے کا فلا صدید تھا کہ اے خدا! اسے تھم دینا چاہے کہ دہ میرے سامنے جھکانا، کیونگہ آگ تو کئی ڈگری مٹی پر بلند ہے ، لیکن خدا نے جوفرشتوں کو حضرت آدم علیہ جھکانا، کیونگہ آگ تو کئی ڈگری مٹی پر بلند ہے ، لیکن خدا نے جوفرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا وہ صرف مٹی کے برتن کے سامنے نہیں جھکایا بلکہ خدا نے ' عمل منے جھکایا۔

ائدر کیاہے؟ اے دیکھا جائے گا، برتن کیسا ہے اور کس سے بنا ہے اسے نہیں دیکھا جائے گا۔ مظر وف کیسا ہے اس پر تھم لگا یا جائے گا، ظرف پر نہیں ،ظرف یعنی برتن چاہے منی کا ہولیکن اگر اس برتن لینی مٹی والے میں مشک ہوگا تو مشک کودیکھا جائے گا۔ اور مشک کی وجہ سے برتن کی بھی قدر کی جائے گی۔

#### قرآن پاک کی اہمیت

حضرت مولانا یوسف صاحب ُفر ما یا کرتے ہتے کہ فرشتوں کو خدانے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا یا 'دعکم'' کی دجہ ہے ، توعلم انسان کے لیے دجہ شرافت اور وجہ کرامت ہے اور قرمانے ہتے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے علم ہے بڑھ کر صحیفہ ہیں اور تمام محيفوں سے بڑھ كرآسانى كما يى بين اور ان كمابوں كوقرآن نے آكر منسوخ كرديا۔ كويا تمام كمابوں سے بڑھ كرقرآن ہے۔ اب جب تمام علوم سے بڑھ كرقرآن ئيتو پھردنيا كاعلم قرآن كے مقابلہ بين كيا حيثيت ركھتا ہے؟

# قرآن کاعلم سارےعلوم پرغالب ہے

آج سے عم سے بڑھ کر حضرت عیسی الفلای کے زمانہ میں اوگوں کے پاس علوم سے
ان علوم کو حضرت عیسی الفلای کے مجروں نے مفلوب کیا۔ اور مجرات سے بڑھ کر درجہ
ہے کتب ساوی کا اس لیے کتب ساوی اہم ہیں مجرات سے۔ کیونکہ مجرات کے لیے بی
کونیس بھیجا جا تا بلکہ آسانی علوم کو دے کر بھیجا گیا، اور ان کتب ساوی سے بڑھ کر ہے
قرآن ، تو ان و نیادی علوم سے بہت او نچا درجہ ہے قرآنی علوم ، تو آئ اس امت کے
یاس قرآن والاعلم ہے جوسارے علم پر خالب ہے اور جوخدا کی صفت ہے۔

اور فرشتوں کے پاس جوعلوم ہیں وہ گلوقات کے تصرف کے لیے ہیں۔مثلاً چاند والے فرشند کے پاس ایک علم خداد عرفعداس کی یادی ہے، اور دوسراعلم جاند کے تصرف کا ہے اس طرح سورج والے فرشتہ کے پاس سورج کے تصرف کاعلم ہے۔

حضرت مولا نابوسف صاحب فرماتے ہے کد آج کے لوگوں کو جوعلم حاصل ہورہا ہودہان فرشتوں کے علم میں سے پہلے علم حاصل ہورہا ہا اور کا نئات کے تصرف والے فرشتوں کو النی علم والے انسانوں کے سامنے جماکا یا گیا اس سے ریجی معلوم ہوا کہ ریہ قرآنی علم غالب ہے فرشتوں کے علم پر ، اور فرشتوں کا علم غالب ہے آج کے علم پر ، گویا آج کے علم پر کئی ورجہ باند ہے قرآنی علوم ۔

# علم قر آن ڈ اکٹری علوم سے بھی بڑھ کر

ایک بارصرت مولانا الیاس صاحب شخت بار منف ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو

آپ نے فرہا یا کہ آئی کے سارے یونانی علوم حضرت پیسی الطبطانی کے زماند کے یونانی علوم کے سامنے بیج ہیں اور اس زماند کے سارے یونانی علوم حضرت بیسی الطبطانی کے سامت بیج ہیں اور اس زماند کے سارے یونانی علوم حضرت بیسی الطبطانی کے مجزات کے آئے ماند شجے۔ اس زماند ہیں الی دو چیز ایجادتی کہ اگرا سے بھارسو تھے تو نام کی اور چھرا سے بھام سو تھے تو بھا ہوجائے اور پھرا سے تیم سو تھے تو بھاری بٹلا دیوے آئی آئی تشخیصات نہیں ہے، اس زماند کی اس تحکمت کو منسوخ کرنے کے لیے حضرت بیسی الطبطانی چیز بھڑات دیئے گئے ، احتیا کہ موتی اکر سے نے کے سام کو چھڑا تا ہے ہو اور ان کو منسوخ کرنے کے لیے تر آن بھیجا گیا ، اس سے قر آن کی اہمیت معلوم ہوئی اور اس سے بیہ بات معلوم ہوئی اور اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے علا وجوعوم دینی حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹری علوم کے لیے جل دیتے ہیں تا کہ دنیا حاصل ہوجائے تو اس طرح حاصل کرنے سے بعد ڈاکٹری علوم کے لیے جل دیتے ہیں تا کہ دنیا حاصل ہوجائے تو اس طرح حاصل کرنے سے جاتا حرام تو نہیں لیکن اعلیٰ سے اونیٰ طرف جانا ضرور ہے۔ اور دین سے دنیا ہیں جانا ضرور ہے، جس سے پھر بیڈر آنی علم تھوڑ اتھوڑ اکر کے چلا جائے گا۔

# علم ہے فائدہ اُٹھانے کے لیے چارکام

چار ہاتوں پر منت کرنی پڑے گی۔ ا) آیت کا مصداق معلوم ہو: ایک توبیہ کرتر آن میں احکام ہیں اس میں اس کے مصادیق کیا ہیں اسے معلوم کرنا پڑے گا ، تق تعالیٰ یہ ہات جارے دل میں ڈال دے جس سے ہم قر آن کے مصادیق کو معلوم کر تعییں۔ ایک بار جنگ کے میدان میں جہاں صف جی ہوئی اور تبر دآ زمائی ہوری تھی ، اس میں کوئی ایک آ کے بڑھے اور انہوں نے جنگ کی پکل کی جس سے دہ خطرہ میں پڑگے ، ایک نے مسلم نے کہا کہ اس نے خود اسپے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور قر آن میں ہو والا تلقو باید یکم الی العہل کہ حضرت ابوابوب انصاری ظام اس جنگ میں موجود شعے

اب پیلم ہوکہ فائدہ اور بر َمت اور اپنی طاقت کوظا ہر َمب کرے گا ؟ اس کے لیے

نطبات سلف-جلد 🕝

اس بات کو سنتے ہی فر ما یا کہ اس آیت کا مصدات ہے فض نہیں ہے بلکداس کے مصدات تو ہم ہیں کہ میں مسلسل جہاداور مسلسل دین کی نصرت کی وجہ نے فرصت بالکل نہیں ملتی تھی ، ہم ہیں کہ ہیں مسلسل جہاداور مسلسل دین کی نصرت کی وجہ نے جادیں اور پھے لوگ یہاں مقام برہ م چاہدیں، تا کہ بچھ دنیاوی کار دبار کوسیدھا کرلیں ، ایمی اس کو کہا نہیں تھا بلکہ سوچا تھا اس پرحق تعالی کی طرف سے بیر آیت نازل ہوئی کہ تھررہ کر دنیا کی فکر کرنا دین کے مقابلہ میں بیر ہلاکت و بربادی ہے ، تو آیت کا مصداتی بیرہ ، تو یہاں تو آگے بڑھنا جنگ کے میں برادری ہے، جنگ میں توابیا ہی ہوتا ہے تو فرمایا کرتے ہے کہ قرآن بین کے ایمی کی اس مصداتی وہ لیا کرتے ہے کہ قرآن کی آتیوں کا مصداتی وہائی کر اندیس تھا۔

## دور صحابہ میں صرف منافق کہا کرتے تھے گرمی سخت ہے

آج آگردین کے کام کے لیے کوئی خوب گری پی لکے اور اس پی چلنے کی وجہ
سے تکلیف پی بوتولوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو تکلیف پی ڈالا اور قرآن
اپنے آپ کو تکلیف بی ڈالنے کومنع کرتا ہے ، حالا تکہ تکلیف کے نام سے اور گری کی مصیبت کے نام سے صحابہ کے دور پین صرف منافق روکا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اور خودر کتے کہ کہاں جارہ ہو؟ کیوں پریٹان ہورہ ہو؟ النّاذ خو کہا کرتے تھے اور خودر کتے اور لوگوں کورو کتے رہتے ہے ، اس کے جواب بیس تن تعالی نے بیفر ہایا کہ فیل لا ورلوگوں کورو کتے رہتے ہے ، اس کے جواب بیس تن تعالی نے بیفر ہایا کہ فیل لا ورلوگوں کورو کتے رہتے ہے ، اس سے جواب بیس تن تعالی نے بیفر ہایا کہ فیل لا ویک معدم آخر ہو گا گا ہوں ہونا چاہیے۔

۲)علم پر عمل ہو

ووسرايد بيكراس علم على بريز في والعليمون، بس في ايك باركابل مين

نطبات ملف-جلد 🕝

کہاتھا کہ بیہ بات نہیں تھی کہ صحابہ کرام ہے ہے دور میں حافظ کمزور تھا کہ جس کی وجہ ہے۔
کسی نے بارہ سال میں سورہ ابقرہ یاد کی ،اور آج ہمارا بچہ سامسال میں ساراقر آن یاد

كرليما هي، بلكه وه حافظه مين زياد ومضبوط يقيح ، تو پھرا تناز مانديا دكرنے ميں كيوں لگا؟

تو مقصدان کا بینھا کہ جوآبیت یاد ہوئی ہے اس ہرایک آبیت پرعمل کی محنت ہوجائے۔ معل جما تا یہ عما تھ تا تا ہے اور علاس میں تا عما تھے ہیں

جتناعكم حاصل ہوتواس پرعمل بھی ہو، توعلم كےساتھ ساتھ عمل بھی تھا۔

# ۳) بوری د نیامین علم پہنچانے کی محنت

اس علم پرتیسری محنت میہ ہو کہ بیعلم پوری دنیا میں پہنٹی جائے تو پوری دنیا میں پہنٹے جائے تو پوری دنیا میں پہنٹی نے نے کی کوشش ہو، جس طرح کہ حضور ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ نے کوری دنیا میں پہنٹیانے کی کوشش کی ۔ جب بیتین محنت اس' معلم قرآن' پر ہوجائے گی تب ہی لوگ د کھے کہ کہ سے جس پرزندگی سے جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پرزندگی سے جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پرزندگی سے جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پرزندگی سے جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پرزندگی سے جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پرزندگی سے جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پر اندائی میں جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پر اندائی میں جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پر اندائی میں جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پر اندائی میں کہ انداز کی انداز کی کھی جس کے کہ یہی ایک علم ہے جس پر انداز کی کھی جس کے کہ یہی ایک کی جس کے کہ یہی کی کھی کے کہ یہی ایک کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ یہی ایک کے کہ یہی کی کھی کی کھی کے کہ یہی ایک کے کہ یہی کی کھی کی کھی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کی کھی کی کھی کے کہ یہی کہ یہی کی کھی کے کہ یہی کہ یہی کھی کے کہ یہی کے کہ یہی کھی کھی کی کھی کے کہ یہی کے کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کھی کے کہ یہی کے کہ یہی کھی کھی کے کہ یہی کے کہ یہی کے کہ یہی کھی کے کہ یہی کے کہ یہی کھی کھی کی کھی کھی کھی کی کھی کے کہ یہی کی کھی کے کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کے کہ یہی کی کھی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کی کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کے کہ یہی کے کہ یہی کہ یہی کے کہ یہی کے کہ یہی کے ک

#### م) یقین نظرے ہٹ کرخبر پرآ جائے

چوتھی چیز جس پر منت کی ضرورت ہے اور جو حقیقت میں محنت کے اعتبار سے بھی پہلی ہے وہ'' ایمان ویقین'' پر محنت ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم میں ایمان ویقین نہیں ہے، کیکن محنت کر کے اور تھوڑ ایڑ صالیں ، ہمارا یقین نظر سے بہٹ کر خبر پر آ جائے۔

آج ہم کہتے ہیں کہ مودے مال بڑھتا ہے اور زکو قوصد قات سے مال گھٹتا ہے ،
ہماری نظری ہے ، اور حق تعالی اپنے علم میں خبر بیدو ہے ہیں کہ مود سے مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے اور زکو قوصد قد سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اب نظر کمہتی ہے کہ مود سے مال بڑھٹتا ہے اور خبر کہتی ہے کہ مال گھٹتا ہے اور ذکو قوصد قد میں نظر کم ہی ہے کہ مال گھٹتا ہے اور خبر بیر کہتی ہے کہ مال بڑھٹتا ہے اور خبر بیر کم تی ہے کہ مال بڑھٹتا ہے اور خبر بیر کم تی ہے کہ مال بڑھتا ہے ہو جمارا یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آجا ہے ،

خیر کا یقین جمارے دل میں پیدا ہوجائے۔

# یقین کی کمی کی وجہ سے سود کا باز ارگرم ہے

آج اس مات کے یقین کی کمی کی وجہ ہے بازاروں میں مسلمانوں کے بیمال سود کا بازارگرم ہے اور اللہ نے سود کھانے والوں ہے اعلان چنگ کیا ہے گویا سود کھانے والے خدا ہے لڑائی کا چیلنج دے رہے ہیں تو ہم جب اس علم میں دیکھیں سے تو ہماری نظر كچھ كيے كي اور خبر يكھ كيے كى بتو ہم نظر كود كھنے والے نبيس بلكہ خبر كود كھنے والے بنيں۔

#### علم کےساتھ ذکرضروری

ا بیک بات مفنزت بی اور فرما یا کریتے ستھے کہ صرف علم سے آ وی ضلالت میں آئے گا علم کے ساتھ ذکر بھی ضروری ہے ، بغیر ذکر کے صلالت ہی صلالت ہے ، ذکر نور ہےادراس ہےنورول کے اندرآ و بے گاہتو جتنا ہمار ہےا ندرعکم آئے ،اتناؤ کر بھی آئے ، اس کی بھی فکر کریں جب دونوں چیزیں انسانوں کے اندر آ دیں گی تو پھر انسان کو غدا کا قرب حاصل ہوگا۔

## ذكر كے بغيرعكم كي مثال

علم ہوذکر کے بغیراس کی مثال مصرت بٹی ڈیا کرتے ہتھے کہ مثلاً ایک میز ہےجس پر ساری چیز بین اور ان ساری چیز ون کاعلم ہے، لیکن وقت رات کا ہے اور ہرطرف ا ندهیرای اندهیرای، اور پاس میں ٹارچ نہیں ہے، تو باوجودعکم ہونے ہے پھرنجی نور اور دشنی نہ ہونے کی وجہ ہے تکلیف ہوگی اور پریشانی ہوگی ، اور ٹھوکر کھے گی ، توحضرت جی مثال دیا کرتے تھے کے علم کی مثال الیبی ہے جیسے میز پرساری چیز ہونے کاعلم ،اور

نطبات ملف-جلد 🕜

وَكَرَى مثال روشَىٰ اور ثارج كَ طرح بِيكِن وْكَرِكَا نُورىند ہونے كَى وجد بے اندهير ب

میں تھوکر <u>گگے گی</u> اورلوگ دھڑ ا دھڑ گڑ ہوں میں گریں <u>سے</u>۔

توالله بم کوملم کی توفیق عطافر ماویں اور ذکر کی توفیق عطافر ماویں۔

تبلیغی کام بغیرعلم وذکر کے بیکار

اور جولوگ کیتے ہیں کہ ہم کوعلم کی اور ذکر کی کیا ضرورت؟ توا ہے لوگوں کودیکھا ہے کہ دہ مگراہ ہوتے ہیں اور بھٹکتے ہیں۔ ایسے بی ایک جماعت میں گے ہوئے صاحب سے اور فکم اور ذکر تھا نہیں ان سے کسی نے حال پوچھا تو جواب دیا کہ میں براہ راست اللہ سے تھم معلوم کرتا ہوں۔ پوچھا لوگوں نے کہ اب خدا کا کیا تھم ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ سارے مرکز والے ہلاک ہونے والے ہیں ، بشر طیکہ مجھ کومبدی نہ مان لیس ۔ ہم نے سنا تو کہا کہ ہماراعلم تو تم کومبدی نہ مانے کے لیے کہتا ہے۔ میں بی عرض کرر ہاتھا کہ تینج بھی بغیر علم کے بیکار ہوگی اور بغیر ذکر کے بھی نفع مندنہ ہوگا۔

علم میں معجون مرکب

اب اگریدسارے اجزاء جڑ گئے علم کے اندراور علم و ذکر تبلیغ کے اندر تو نفع مند ہوگا اور بہت ہی مفید'' معجونِ مرکب'' ہوگا۔

اگرتوازن داعتدال ہوسب بین تو کام ہوجائے گاادر بیا عمال ،عبادت ، دعوت ، ایمان دیقین سب مل کرعلم بین توازن اوراعتدال پیدا ہوگا۔ادر پھراس علم ہے سب پچھے ہوگاادر ہدایت آ وے کی۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

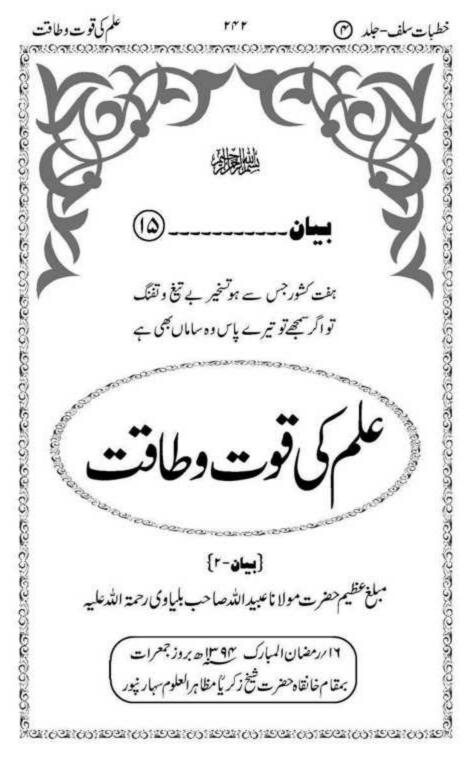

C4 C3 E4 C3 E4



عوام میں محنت کی کتنی ضرورت ہے؟ اے حضرت مولانا الیاس فرمایا کرتے
ہے کہ عوام کی مثال زمین کی طرح ہے اور خواص کا کام در خت کی طرح ہے، اگر زمین
ہی ہاتھ سے نکل جائے تو در خت کا وجود کہاں ہوگا، اگر ہم نے زمین پر یعنی عوام پر ہی
محنت چھوڑ دی تو پھر زمین ہاتھ سے نکل جائے گی اور قوم دوسر بے لوگوں کے خیال کی
شکار ہوجائے گی بہت سے کمیونزم کے شکار اور بہت سے مغربی قوموں کے شکار
ہوجائے گی بہت سے کمیونزم کے شکار اور بہت سے مغربی قوموں کے شکار
ہوجائے میں گے اور ہم لوگ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اس لیے کہ خواص کی قوت عوام سے
ہوجا تیں گے اور ہم لوگ خالی ہاتھ رہ جائے گی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آئ
ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے۔

پیریگراف از بیان داعی کبیر حضرت مولا ناعبیدالله صاحب بلیاوی

أَلْحَمْدُ يِلْهِ وَكَفْي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِدِ الَّذِيْنَ اصْطَفْي ... أَمَّا بَعْدُ! خطيهُ منون يَ بعد!

### ذكراورعكم كاجوژ

میرے بزرگو، دوستو،عزیز واور بھائیو!اللہ جل جلالہ دیم نوالہ نے ہمیں اور آپ کو جیسے ذکر کے ماحول میں بھی رکھا ہے، جیسے ذکر کے ماحول میں رکھا ہے ایسے ہی اللہ نے ہمیں علم کے ماحول میں بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جوہم ہمیں اور آپ کو عطافر مایا ہے وہ بہت ہی بڑا طاقت ورعلم ہے اور اللہ نے اس علم کی طاقت کا بیان قرآن میں مختلف طریقے اور بیرائے سے کیا ہے۔

علم کی دوقتم ہے۔ ایک علم وہ ہے جو غدا کے پائی سے اور اس کے اندر سے آیا ہے۔ انہاء کرام کے واسط سے، اور دوسراعلم وہ ہے جو غدا کی طرف سے آیا ہے اور اس کے واسط سے، اب جب مواز ند کیا گیا اور مقا بلد کیا گیا کہ خدا کے فزانوں سے فائدہ ولانے والا اور غدا کے قریب کرنے والاعلم کون ساہے؟ کہ خدا کا وہ علم ہے جو انہاء کرام کے واسط سے ملائے ہیں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ علم میں جو انہاء کرام کے واسط سے ملائے۔ حبیبا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ علم

اور ذکر مثلازم چیزی بین بلین اب تک کے بیان میں ذکر سے زیادہ تعلق تھا ادر آج میں علم کے متعلق کہنا چاہتا ہوں۔ جب تک علم اور ذکر ساتھ نہیں سپلے گا تب تک رذائل نفس کا شمنا اور یقین کا آیا اور خدا کے قرب تک پہنچنا آسان ندہوگا۔ جب تک ذکر کے ساتھ علم ندہوگم ابی ہے۔ اور یغیر ذکر کے علم ظلمت ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام جب کی کو ذکر پرنگاتے ہیں تو اسے علم ضروری پرضرور لگاتے ہیں۔

## قرآنی علم فرشتوں کے ذریعہ آیا

آئ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے عطا کتے ہوئے علم کا وزن کیا ہے ، اور دوسرے علم کا وزن کیا ہے ، اور دوسرے علوم کے مقابلہ میں اس کی قبت کیا ہے؟ ویسے تو اور علوم کے لیے خدا نے فرشنوں کوئیں اتارا المیکن جب خدا نے اس علم کو بھیجا تواس کے ساتھ فرشنوں کو بھی بھیجا ، اور علوم کے لیے خدا نے طاخوتی اور شیطانی طاقتوں کوئیس تو ڑا۔

لیکن خدانے جب اس علم کے بیسجے کا رادہ کیا تو تمام طاغوتی اور شیطانی طاقتوں کو تو ڈااور جنات اور شیاطین کو آسمان تک جانے سے ددکا۔ اس کی پرداز کو کم کیا، کہتم بہت ہوا کال پراور آسمانوں پر براج رہے تھے میہ جب تک تھا جب کہ ہماراعلم نہیں آ یا تھا۔ لیکن اب چونکد آسمان سے علم آرہا ہے لہذا اب تمہارا آسمان پر جانا بند۔ اور اس وقت سے تمام طاغوتی طاقتوں اور شیطان کو آسمان پر جائے نے سے روکا۔ تمام طاقتوں کو اس علم کے آنے سے پہلے تو ڈا۔ اور مقد س فرشتوں کے ساتھ اس علم کو تازل کیا جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔ تشمیر وں کو اُٹھا کرد کھنے کے فلاں سورہ کے ساتھ استے ہزار فرشتے آتر ہے، میں آتا ہے۔ تشمیر وں کو اُٹھا کرد کھنے کے فلاں سورہ کے ساتھ استے ہزار فرشتے آتر ہے، کینی جب بیغلم دنیا ہیں آ سے نے لگاتو کئے کئے فلاں سورہ کے ساتھ استے ہزار فرشتے آتر ہے ہیں ہوں جب بیغلم دنیا ہیں آتا ہے۔ تشمیر وں کو اُٹھا کرد کھنے کے فلاں سورہ کے ساتھ استے ہزار فرشتے آتر ہے ہیں آتا ہے۔ تشمیر وں کو اُٹھا کرد کھنے کے فلاں سورہ کے ساتھ استے ہزار فرشتے آتر ہے ہیں آتا ہے۔ تشمیر وں کو اُٹھا کرد کھنے کے فلاں سورہ کے ساتھ استے میں آتر ہے ہیں۔

#### مقدس ذات پرنازل کیا

پھر جناب رسول اللہ وہ پر بیعظم جب اُترا جب کہ کئی مرتبہ شق صدر ہوا۔
باوجود یکہ آپ معصوم پیدا ہوئے بتھے، اور آپ کی ولا دت و پیدائش بڑی سعادتوں
اور رستوں اور برکتوں کے ساتھ ہوئی تھی، پھرتمام نبی سلسنة مصفی ہے، اور کئی بارشق صدر
کرے آپ کے قلب کوخدا کی تجل سے محلی کیا گیا، تو اس کے نزول کے لیے خدانے کتا
اہتمام کیا، اور کتنا قلوب کومسنی، مزکی اور منلی فرمایا؟

اگرہم بہی غورکرلیں کہ اس علم کا انزال اورنزول کیسے مقدی فرشتوں کے ہاتھ ہوا اور کتنی مقدس ذات پر نازل کیا اور کیسے دفت نازل کیا ؟ کہ تمام طاغوتی طاقتوں کو پہلے زیر کیا اس کے بعد نازل کیا۔اگریہ خیال بھی آجائے۔اگر اس پرہم غور کرلیس توان شاء

الله ال علم ك عظمت پيدا موجائے كى۔

# بیلم خدا<u>ے نکل کرآیا</u>

اس علم کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو کسی انسانی ہاتھ نے نہیں لکھا۔ بلکہ خدا سے سیعلم نگل کر آیا ہے اور ان ساری چیز دل کے اہتمام کے ساتھ قر آن کو اُتارا عمیا۔

ای داسطے ترندی شریف کی ایک روایت ہے کہ جو چیز اللہ سے فکل کر آئی ہے وہی اللہ سے زیادہ قریب کرنے والی ہوگی۔اور جو خداسے نکل کر آئی اور خدا کا قرب دلانے والی ہے دہ قرآن ہے۔

#### نماز میں تلاوت فرض کر کے عباوت بنادیا

دوستواجونکاس کامیداء بہت ہی مقدس اور منزدے ۔اس لیے بہال تک علم لگایا ، مصحف کے بارے میں لگر بیکسٹے آلا الم مطلق وی دیعی طہارت کے بغیراس کوند

چھوؤ۔ جب جیض ادر جنابت سے پاک ہوں اور وضو کے ساتھ ہوں۔ یعنی عدت اصغر کھی نہ ہوتب اسے چھوؤو ۔ تو ہاتھ لگانے کے لیے بھی اتنی شرط لگائی ۔ پھراس علم کی تلادت کوادر قر اُت کوسب سے بڑی عبادت بنادیا۔عبادت میں کلمہ کے بعد نماز فرض

ب،اس لينمازين قرائة قرآن كوركها.

#### خدا کی ساری قوت قر آن میں

پھرخدا کی سماری توت کوتر آن میں رکھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کے پاس ایک ڈاکٹر آیا اور حضرت کومعتقد بنانے کے لیے اور ایک طرف ماکل کرنے کے لیے تقریر جھاڑنے لگا کہ میں آپ کی بیاری ہے واقف ہوگیا ہوں۔ اور یوں ہے یوں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری تقریر ہے میرے سرمیں ورو ہور ہاہے، میرا سرض کم کیا ہوتا اور بڑھ رہا ہے۔ بہتقریر مولوی اکرام کو جاکر سناؤ۔ پہلے میرک تقریر سنو، اب وہ

#### طب یونانی میں آج سے بر ھر کر کامیاب علاج

توآب كاعلاج كرنے كے ليئ يا تفااورآب نے اس كاعلاج شروع كرديا۔

حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت بیسٹی انتخافاتا ہے تو اس وقت طب بونانی کتنی
بڑھی ہوئی تھی؟ وہ این طب اور ڈاکٹری ش بہت زیادہ کامیاب اور بہت زیادہ ترتی
بافتہ تے ، مرض کے جانے کے لیے طب بونانی والوں نے ایس دوا تیار کر لی تھی جس
کے کھلانے سے مریض کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اب اس دوا کودے کر کہتے کہ کھا دَاور جب
پسینہ ہوتو اسے بو نچھ کرلا دَراب اس تولیہ کوسو تھتے اور سونگھ کراس بیماری کا پہتہ جالا و پیتے۔
کیا آج کی ڈاکٹری میں میہ چیز ہے؟ آج باوجود ہر چیز کے آلات الگ الگ
ایجاد ہیں، اور بدن کے ہر ہر حصہ برا لگ اللت لگا کے گئے ہیں۔ پھر بھی اُن سب

کوئن کرکے بیاری کی تشخیص میں اتفاق نہیں ہوتا تو اُس ونت طب بونانی میں اتفاق نہیں ہوتا تو اُس ونت طب بونانی میں اتفاق نہیں ہوتا تو اُس ونت طب بونانی میں ہر دوا کا طانت اور قوت تھی۔ پھر انہوں نے ایسی دواسیب کے شم کی تجویز کی تھی جس میں ہر دوا کا حصہ ہوتا تھا جس کے سوگھا نے سے مرایش اچھا ہوجا تا تو ایسی ترقی اب بھی ڈاکٹروں نے نہیں کی کہ پہلے دوا کھلانے پر پسیند آیا اس پسینہ کوڈ اکثر نے سوگھا تو اسے مرض کا پتد معلوم ہو گیا اور پھر مریض کو دوا سوگھا کی تو مریض اچھا ہو گیا۔ تو سو تھے سے مرض کا پتد سیلے ادر سو تھے سے سرض اچھا ہو۔ ایسی کوئی دوا آج ایجا دنہیں ہوئی تو غالباً اس طرف فی اکثر صاحب کواشارہ کہا۔

# حضرت عیسی التلفیلا کے معجز ہ کے سامنے ،طب بونانی فیل

اور کہا کہ بیطب بونانی یہاں تک پڑتی چکی تھی جس کے سامنے آج کی ڈاکٹری مائد
اور نیچ ہے۔ اس طب بونانی کوفیل کرنے کے لیے اور بید کھلائے کے لیے کہ خدا کے علم
کی طاقت کے سامنے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، حضرت عیسی الطبط کا مجرزے دیئے،
طب بونانی تین چیزوں سے عاجز تھی ۔ ان کے فزو یک بیٹین لاعلاج شخصہ ۔ (۱) ابر ص
کے اچھا کرنے ہے (۲) انکمہ اندھاما ورزاد کے اچھا کرنے سے اور (۳) مردہ کوزندہ

حضرت عینی الطفی نیمن مجره مجلی الے کرآئے۔ جس سے طب بوتانی عاجز تھی۔
ہزارد ن برس کے مرے ہوئے انسان پر قُٹ فر بیانی ن اللّٰه کہتے اوروہ زندہ ہوجا تا تھا۔
ہوسکتا ہے کہ مجھلوگ یہ نیمیال کر سکتے ہوں کہ مردوں کواس لیے زندہ کر سکتے ہوں
ہوسکتا ہے کہ مجھلوگ یہ نیمیال کر سکتے ہوں کہ مردوں کواس لیے زندہ کر سکتے ہوں
ہے کہ ان میں زندگی کی مجھر می باقی ہوگی۔ بیسے مرگی والا مراہوا معلوم ہوتا ہے تو اسے
ہجھا حساس دے کرزندہ کرد سے ہوں۔ یہ نیمیال ہوسکتا تھا اس لیے آپ قبروں سے ٹی
ہور جہاں سے وہ زندہ ہوکر اُڑ کر چلی جاتی ہو جہاں

حُدِّ بِإِذْنِ الله كما، خدا حضرت عيسى الطفائل بركت سن اس ب جان كوزنده كردية،

ای طرح مادرزادابرس پر ہاتھ پھیراپھونک ماری تو وہ ٹھیک ہوگیا اکمہ پر ہاتھ پھیرایا پھونک ماری تو وہ ٹھیک ہوگیا۔ تو حضرت عیسیٰ الطفائۃ آئی بڑی طاقت لے کرآئے تھے کہ طب بونانی کو بھی اس نے فیل کردیا۔اورطب بونانی کے سامنے آج کی ڈاکٹری فیل۔

تو آج کی ڈاکٹری سے بڑھ کرطب یونانی ۔اورطب یونانی سے بڑھ کر ہتھے حضرت میسلی الفیائی کے مجموعات۔

#### انجیل کی طاقت معجزہ سے بڑھ کر

بھرفر مایا کہ جوروحانیت، شریعت اور دین بیں ہوتی ہے وہ مجمزات کی طاقت سے بہت بڑھ کراور بہت او ٹی ہوتی ہے ، عجزات میں اتنی طاقت نہیں جتنی کہ انجیل میں تھی، کیونکہ مجمزات کا تعلق مادہ سے زیادہ تھا۔ اور انجیل کا تعلق خالص روحانیت سے تھا اور روحانیت بڑھی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہے مادہ ہے۔

لہذا دین وشریعت میہ مجزہ ہے بھی ہز ھ کرہے ، اس لیے کہ مجزات تو دلیل صدق علی النبو ق ہے ، نبوت کی صرف دلیل بن کر مجزہ آتا ہے ، اور لوگوں کو بیربات بتلا تاہے کہ بیر بی اپنی بات میں سیچ ہیں تو نبوت کی سچائی بیان کرنے کے لیے مجز ہ ، وتا ہے جو ضمنا موتا ہے ۔ جب سامنے والا نبوت کا اٹکار کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل سے طور پر سامنے لاتے ہیں ، تو مجزات کے مقابلہ میں روحانی کتاب بہت ، و نجی اور بہت طاقتور ہے۔

#### انجیل کومنسوخ کرنے والاقر آن

چرفرها یا کدا ہے ڈاکٹر صاحب! حضرت عیسیٰ التلفیجؤی روحانی کتاب کومنسوخ کمیا

حقور الله کی شریعت نے ۔ ہماری کماب اورشریعت نے آ کر حفرت عیسی الفاق کی كتاب كومنسوخ كياب الربيقرآن كاعلم اونيااورط تقورنه بوتاتو پير كيون منسوخ كرتاء منسوخ کرنے والا اعلیٰ ہواکرتا ہے منسوخ سے ناسخ کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ گویا حضور عشی علم ناسخ ہے تمام ادیان اور کتب کا۔

# قرآن پاک کی طافت

تو آج کے ڈاکٹری کے علوم طب یونائی کے سامنے ماعد۔طب یونائی توی اور مضبوط لیکین طب بونانی ہے توت میں بڑھ کرحضرت نبیٹی کے معجزات ادراس ہے بڑھ کر حضرت عیسٹی النفیق کی کتاب انجیل ادراس ہے بھی بڑھ کرادرطاقت ور ہے حضور 🕷 یرنازل کیا ہواقر آن بے کتنی طاقت ہو کی قر آن کی؟

تو ڈاکٹر صاحب! آپ ایٹی ڈاکٹری کامعتقد بناتے ہوتو ہم اپنے بیارے بی کے دین کا اورعلوم نبویہ کا آپ کومفتقد کیوں نہ بنائمیں ؟ تو جینئے بھی علوم آج کل دنیا میں رائج ہیں بنواہ ڈاکٹری ہوں یاانجینئر نگ ان سب علوم کوفیل کرنے کے لیے حضور 🕮 کاملم آیاب

# علم کا یاور مادی قوت سے بڑھ کر ہے

جب ہر ہدنے حضرت سلیمان الشکھ کوخبر دی کہ والھا عَدُ شٌ عَظیُه ہوسکتا ہے کہ اس میں مجلس شور کی بھی ہوتی ہوا در کھانے اور سونے کا بھی اس میں مکمل انتظام ہو اس لیے عرش عظیم کہا گیا ہو۔ادر بلقیس نے کہلوایا ہے کہ بیں خود ہی آرہی ہوں ۔تو حضرت سلیمان النفظانات الے در بار میں مشورہ کیا کہ اس کے عرش کو کون لائے گا۔ تو قَالَ عِفْرِیْتُ مِینَ الْجِینِ که ایک و یو پیکرجن بولا که بیں آپ کی مجلس اور آپ کے ا

ورباركے دنت ميں اسے لے آؤں گا۔ أَنْ تَقُوُّهُمْ مِنْ مُقَاِّمِكَ \* \_ كَوْمَكُمْ الربيهِ كدوربار كهدوير تك كاتو موكاي ، كوياجتني ويريس آب دربار يه أشيس كاتني وير میں میں اس کے عرش کوآپ کے سامنے لا کر رکھ دول گاء ادراے سلیمان ! میرے اندر درصفت بین ایک تو میں طاقتور ہوں ، اور میں اتنا طاقتور ہوں کہ اس بورے عرش کوایک ہاتھ کی جھیلی پر اُٹھا کر لا دَں گا اور کسی چیز کوگر نے اور ٹویٹے اور پھو نے نہیں دوں گا۔ اوردوسری صفت میرے اندرا بما تداری کی ہے کہ میں امانت دار بھی جون ، میں اس میں ہے کسی چیز کو اور ایک موتی کو بھی نہیں خراؤ ں گا ۔ کیونکہ یہ جن موتی ،ہیرے ، پھول ہمنمائی اور عطر کے چور اور ان چیزوں کے عاشق ہوتے ہیں۔ و إنى عَكَيْهِ لَقَوِي أَوِين قوت كاستبار سے مين عرش كونو في يحو في تبين دول گاہیج سالم اٹھا کرلاؤں گا۔اورامین کے اعتبارے سب چیزوں کو باقی رکھوں گا، چوری حَمِينِ كرونِ كَا \_ بهرِ عالِ اسيخ بل بوت عين حبّن توت تقى وه عِفْريْتٌ مِينَ الْحِينَ ۔ایک دیو پیکرجن نے کہا۔

# علم اللي كي زبر دست قوت

اس بیس بیس معترت آصف بن برخیا بھی موجود سخے ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ اور اس بات کو بتلانے کے لیے بی اتنا برا جملہ کہا کہ قال اللہ بی عِنْدَ الله عِلْم حَنْ الْحِنْدِ بِرُحَا كرا شارہ كيا كہ ان بیس علم کی توت تھی اگران کی ذاتی طافت بوتی بوتی تو پھرا تنابر حانے کی ضرورت اگران کی ذاتی طافت بوتی بخدائے کم کی طافت نہ بوتی تو پھرا تنابر حانے کی ضرورت نتھی۔ بلکہ اتنا کہد دیتے کہ ' قال رَجِل وَاحِدٌ ' یا ' قال اُحِدِثُ ' تو تنالہ با کہد کرا شارہ کیا اس طرف کہ انہوں نے ابنی طافت کے بل بوتہ پر تیس بلکہ خدا کے علم کی قوت پر کہا۔ کہ اے سلیمان ! آپ بجھے اجازت دیجے کہ کر برے یاس کتاب کا ابسا

علم ہے جس کی وجہ سے بی آنوجہ کروں گا۔ اور آپ کے پلک جھیکنے تک بین اس عرش کو آپ کے سامنے لادوں گا۔ آن آلیڈیٹ یہ قبل ان یو کو تک الکیٹ طافی فک ڈیا گر آپ کی نظراو پر ہے تو ینچ کرنے ہے پہلے اور اگر پنچ ہے تو او پر پلک کرنے سے پہلے اس عرش کوسامنے لا کرر کھ دوں گا۔ یعنی چٹم زون بین عرش آسکتا ہے۔ ویو ویکر جن کی قوت ہے بچود پرلگ سکتی تھی ( گھنٹہ یاڈیز ہے گھنٹہ کی ) لیکن کتابی علم میں وہ قوت ہے کہ

حیثم زون میں عرش آ سکتا۔۔۔۔

توعِلْمَدٌ مِّنَ الْمِكِتُبِ كَ صفت بز ها مَراشاره كما كه بيكام ميں اپنی قوت سے نبیل مَرول گابلکہ غدا کے نلم کی طاقت سے لاؤں گا۔

اک مند معلوم ہوا کہ تمام انسان اور تمام جنات میں اتن طاقت نہیں ہے جتی خدا کے علم میں طاقت ہے ۔ تو خدا کے علم' 'اسم اعظم' ' کو پڑھا ہوگا کہ چیٹم زون میں بلتیس کا تخت آپہنچا ہوخدا نے یہ بتلایل کہ 'علم اللہ'' میں مکتنی طاقت ہے ؟

ذکر کے ساتھ علم بھی ہو

علم الد کے ساتھ خوب ذکر کریں، ذکر میں خوب برکت وانوار ہیں، ادر یہاں سے محروم شہجا کمیں ہلم کیساتھ ذکر بزا مفید اور بڑی طاقت اور بڑی توت والا ہے اور ہے علم مراہی اور صلالت سے بچائے گااس لیے ذکر کے ساتھ ساتھ عم کے ساتھ بھی اشتغال، مدرسہ اور علاء کے ساتھ تعلق اور محبت ہوتو مجمر خدا اس ذکر اور روحانیت میں خوب برکت

يهال علم اورذ كردونو ل

ہر علم بغیر ذکر سے بھٹکنے کا ذریعہ ہے ، گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے ،

ہمارے حضرت دن میں دونتین مرتبہ کمآ ب کیول پڑھواتے ہیں؟ تا کہ ذاکرین میں ضروری علم آئے اور صلالت دور ہو۔اور پھر ذکر ایک وفت کیول کرائے ہیں تا کہ دل کے اعدر نور پیدا ہو،اور خدا تک پہنچنا آسان ہو۔

خدا تک تنتیخ کا راستہ دونوں کے بیج ہے ،علم اور ذکر دو کے بیج راستہ ہے ،جس کے پاس علم ہے کیاں در کردو کے بیج راستہ ہے ،جس کے پاس علم ہے کیکن ذکر تبید کے باس ذکر ہے لیکن عفر وری علم نہیں ہے تو وہ جہالت اور گراہی کی طرف ہے گا۔

ال لیے بھرے دوستو! اگر بہاں پرتھوڑی تی قربانی اور فکر کوئی انسان کرے گا تو وہ
بہال سے بہت یکھ فائدہ حاصل کر لے گا۔ اگر تھوڑی تی محنت کر لے اور تھوڑ اسا دھیان
پیدا کر لے اور تھوڑی تی نیت درست کر لے تو اللہ اسے تحروم نیس کریں ہے۔ لیکن تحروم
قسست ہے وہ انسان جو ایکی جگہ ہے بھی تحروم جائے ۔ اور وہ بڑا تی تحروم قسست انسان
ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہاں کام پر سکنے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ اور خدا یہاں سے کمل کو
تیول فر مالیں ، اگر خدا کے یہاں ممل قبول ہوجا تا ہے تو پھر کام بن جاتا ہے۔

# عمل کی قبولیت کے لیے چندشرا ئط

اصل عمل کا قبول ہونا ہے اور عمل کے قبول ہونے کی چند شرطیس ہیں: (۱) ایک سے
ہے کہ دہ عمل ایمان کی شرط کے ساتھ ہو(۲) دہ احتساب کی شرط کے ساتھ کیا جا رہا ہو

(۳) اس عمل ہیں اخلاص ہو(۴) اس عمل کوخد اکے دھیان دفکر کے ساتھ کیا جائے (۵)

اس عمل ہیں کسی کا حق نہ مارا جائے اور (۲) اس عمل ہیں کبروغرور پیدا نہ ہو، بلکہ تجزونیاز

ادر تواضع کی شان پیدا ہور تی ہو، اگر عمل کے ساتھ سے چند شرطیں پائی جا میں اور عمل ان شرا کط کے ساتھ ہورہے ہوں تو چھروہ عمل قبول ہوجاتا ہے اور کوتا ہیاں اس عمل کی
معاف ہوجاتی ہیں۔

اگر تلادت قرآن کے ساتھ بیشرطین آل جا تھی، ذکر کے ساتھ بیشرطین آل جا تھی، دکر کے ساتھ بیشرطین آل جا تھی، ایکان کے ساتھ بیشرطین ال جا تھی، صحبت شیخ میں اتنی شرطین ال جا تھی، آل جا تھی، کسی کو کھا تا کھلانے پر اور کسی کو بیانی پلانے پر اس میں بیشرطین مل جا تھی، اور جن بین اور جو انسان کے اندر ہونی چاہیے اور جن جن مل جا تھی، اور جن بین اگر بیلائن اور شرطال جائے تو پھروہ عمل قبول کا مول کو انسان کو کرنا ہے ان سب میں اگر بیلائن اور شرطال جائے تو پھروہ عمل قبول ہوجا تا ہے۔

بیان کی چھٹی نہلی

پھروفت ہو چھا کہ آ دھا گھنٹہ ہو چکا تھا، فر ما یا کہ چلوبس ۔اب مولوی منورصاحب کہتے ہیں کہ تو بہت دیر کرنے لگا ہے، آ دھ گھنٹہ میں بات بوری ہوئی چاہیے۔ میں تو سوچنا تھا کہ آج مولوی عمرصاحب آئے ہیں، میری چھٹی ہوگی بلیکن وہ آ کر بھار ہوگئے، جب بھی اکا ہر میں کوئی آتے ہیں تو میں سوچنا ہوں کہ چلوچھٹی ہوئی۔

مولانا عمران آئے نوش ہوالیکن وہ بھی جلدی چلے گئے ، مولانا عمر صاحب آئے تو آکر بہار ہو گئے ، علی میاب بہاری کی وجہ ہے آنے ہے مجبور ، مولانا منظور صاحب کا خط بعد عید آنے کا لکھا ہے۔ اب بیان کرنا بی پڑے گا۔ اللہ تعالی مولانا عمر صاحب اور حضرت جی دامت برکاہم اور حضرت شیخ کوصحت دائمہ عاجلہ کا ملہ نصیب فرمائے اور خوب کا م لے اور فیض بہنچائے۔

میں روزسوچتا ہول کے خدا کرے کوئی آجادے اور پہلے کی طرح ان سے بیان کروایا جائے ۔خیر! بڑوں کے عکم کے تحت بیان کردیتا ہول اب ایک منٹ میں دعائجی کیا ہوسکتی ہے؟ چلوایک منٹ بی کی دعا کرلو۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ

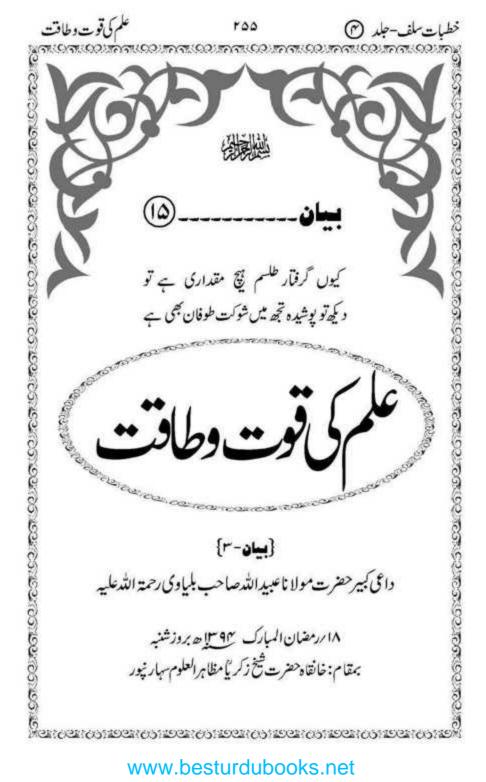



دوچیزیں ہیں جس سے لوگ اپنی طاقت بتلاتے ہیں۔ ليكن ..... جب خدائي علم كانساني علم ع مقابله مواتو خدائے انساني علم وختم كرديا اورايين علم كي طاقت كوخدانے ظاہر كيا.....وہي طاقت علم كي خدا آج بھي

ظاہر کریں گے۔

پیریگراف از بیان داعی کبیر حضرت مولا ناعبیدالله صاحب بلیاوی ّ

أَلْحَمْدُ يِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... امَّابَعُدُ! خطيمستوند عليه المَّابَعُدُ!

# مقام، وفت شخصیت، تینوں چیزیں جمع

میرے محترم بزرگو، دوستو، عزیز دادر بھائیو! اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان و
کرم ہے کہ اس نے جسیں ایجھے مقام پر ادر اچھے ماحول میں پہنچایا اور اس میں جسیں
خاص موسم رمضان البارک گزار نے کی تو فیق نصیب فر مائی کدا گرتھوڑی می نیت کو ٹھیک
کرلیا بھوڑا سا دھیان اورفکر کو بھی کرلیا بھوڑا سامجاہدہ اور قربانی پیش کر دی تو نہ معلوم وہ
انسان کون ساجو ہراور بیرا بن جائے ،

الله في يهال مقام اور وقت اور شخصيت تينول چيزول كوجع كرويا ہے - كهى ايما موتا ہے كدايك چيز حاصل موتى ہے تو دوسرى باتنى ميسر نبيس موتنى ، بعض اوقات دوباتنى ميسر موتى جي ، تين بات ميسر نبيس موتنى ۔ ہے۔ میں 1900ء میں 19 کیکن اللہ کے فضل سے جمارے لیے تینول چیزیں بیننے کے لیے جمع ہو گئیں ، موسم

علم کی قوت وطافت

مجھی ہے رمضان کا ۔ ادر عبادت ہے اعتکاف کی ۔ ادر معجد بھی صلحاء کے مجمع کی ۔ اور صدیحہ شغیرہاں میں میں عید میں کمیں سے علاقہ میں کا میں اس

صحبت بھی شیخ کامل کی ۔ایسااجھاع شاید بی کہیں اور جَگہ ملتا۔ پر ا

# علم اور ذکر دونوں کے ضروری ہونے کی وجہ

کیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ''علم اور ڈکر'' دونوں متلازم ہیں علم کے بغیر ذکر ظلمت ہے۔اور ذکر بغیرعلم کے صلالت لیکن آج تو میر سے ڈبمن میں میہ بات آئی کہ بغیر ذکر اور بغیرعلم کے صلالت ادر گمراہی دونوں ہیں ، بغیر ذکر کے علم صلالت اور

ممرابی ہے۔ اور یغیرعلم کے ذکر حنلالت اور گمرابی ہے۔

صلالت کہتے ہیں داستہ بھٹک جانے کو۔اورظلمت کہتے ہیں داستہ نظر ندآنے کو۔
داستہ بھٹک جانا صلالت ہے۔اور داستہ نظر ندآ ٹاریظلمت ہے۔آئ ہم ظلمت ہیں چل کر
بھٹک کر بھٹکے ہوئے مل کرد ہے ہیں۔ جیسے چاروں طرف اندھیرا ہے اور داستہ نظر نہیں
آرہا ہے لیکن چل رہے ہیں لیکن چلنے کے لیے اور داستہ نظر آنے کے لیے دوشنی کی
ضرورت ہے اور جیج چلنے کے لیے ہدایت ضروری ہے۔اس لیے میرے دوستو اہمیں
منرورت ہے اور کر' دونوں سیکھنا پڑے گا۔

# علم کی طافتت کا دوسرا قصبه

کل ہم نے علم کی بات شروع کی تھی اور علم کی طاقت کو بیان کیا تھا، اس سے پہلے ذکر پر بیان چل رہا تھا۔لیکن ذکر کے ساتھ علم بھی ضروری ہے۔ اس لیے علم کو بیان کیا جارہا ہے۔کل علم کی طاقت بتلائی تھی ۔اورایک قصد سنایا تھا اور آج ووسرا قصد سنا تا ہوں کے علم میں بہت توت وطاقت ہے،

قارون کے پاس بھی مم قاجس کر آن نے بیان کیا ہے اِنَّمَا اَوْتِینْتُهُ عَلَى عِلْم ' اس کے باس ایک علم تھاعلم جو ہری ،اس کے باس سونے جا تدی کاعلم تھا۔تواس کے یاس علم مادی تفا۔اوراس علم مادی کی وجہ ہے بہت بڑا مال دارین گیا تفا۔ وہ اتنابڑا مال وارتفا کہاس کے مال کے گودام کی جابیاں کئی اونٹوں پر چاتی تھیں۔اس کےخزانوں کے تالوں کی تالیاں اس قدرتھیں کہ وہ خود یااس کے نو کراٹھا کرنہیں چل سکتے ہتھے۔ بلکہان تاليوں كواونٹۇں ير لا دا جاتا تھا۔ اوربعض تفسيروں ميں ويكھا بينے كه چاليس اونٹۇں ير اس کی تالیاں چلتی تھیں ۔ اوّل تو ایک ہی ادنٹ پر جانی کتنی ہوتی ہے؟ لیکن اگر اس روایت کوچی مان لیس تو پیمرکتنی تالیاں ہوجاتی ہیں؟

#### قارون کااینے مادی علم پردعوی

اب جب اس ہے کہا گیا کہ اللہ کومت بھولیو ۔ اور کیا موک نے کہ مال کوعمل بناؤ ۔ اور عمل بھی مقبول بناؤ ۔ مال کمایا ہے کوئی حرج نہیں بلیکن مال کوعمل بناؤ اور مقبول بناؤ ،جس میں نہ دنیا کاحق ندآ خرت کاحق ، نہانسانوں میں ہے کسی کاحق بجولا ہوا ہو۔ اور مال ہے دنیا کو بہکاندر ہاہو۔ پرائی عورت کو بھگاند لے جار ہاہو، امارہ کوغلط استعال نہ کررہا ہو، زمین میں نساد کی شکیس نہ بھیلارہا ہو یعنی اس مال کے ذریعہ جو تھے بیرخدائے احسان كيا بية ويهي مخلوق پراحسان كر، ادراس مال كي زكوة اداكر\_

اب جوچندشرطیں اس کے مال برآئی تواس نے کہا کہ اچھا! کون ساعلم؟ اور کون ساعمل اورکون سامال خدانے دیا؟اورکون سااحسان خدانے کیا ہے؟ادر کیے عمل مقبول کرائیں سے ؟ ہم عمل مغبول نہیں کرائیں سے ،اللہ نے ہمیں پیرمال نہیں دیا ہے ،ہم خدا کی تمیں ما تیں گے اور ہم تو اپنی من مانی کریں گے ،رب جاہی نذکریں گے ،اس لیے کہ  تواس نے اپنے علم پر دال ملنے کا دعویٰ کیا۔ اِنّہا اُو تِیْدَتُهُ عَلیٰ عِلْمِی عِنْدِی کے۔
اپنے علم پر دعویٰ کیا۔لیکن خدانے اس دعویٰ پر فور آنبیں پکڑا بلکہ ڈھیل دی۔بار ہارتھم کیا
عمیالیکن اس نے مویٰ المنظیمٰ کے علم وشکرادیا۔اور اپنے علم کوسا منے رکھ کر مال بٹور تارہا
اور حضرت مویٰ النظیمٰ کے عمل کی دعوت اس نے قبول ندی۔

# قارون نے اپنی شہرت جتانے کے لیے مال کی نمائش کی

پھراس نے اپنے مال سے شہرت اور نا موری حاصل کرنے کے لیے ایک بہت

بڑی نمائش کی کہ دیکھو میر ہے پاس کیسا اچھا اچھا مال ہے؟ میر ہے خیال ہیں تو غالبًا

نمائش ای قارون کے فزانے ہے شروع ہوئی اورلوگوں نے بہیں ہے بات لی کہلوگ

اپنی اپنی صنعت وحرفت کو جمع کر کے اور اس سے مال کو جمع کر کے طرح کر کی چیز وں

کو جمع کر کے ایک جگہ لے آتے ہیں اور نمائش کرتے ہیں ۔ تاکہ لوگ آویں اور ان کے

مال اور صنعت وحرفت کو ویکھیں ۔ اور ان کے دل بھی ان چیز وں کی طرف للچاویں ۔ اور

اس کے ذریجہ ان لوگوں ہیں بڑائی اور وقعت اور شہرت اور قدر ہو ، اور ان کے اس مال کو

لوگ خریدیں ۔ خیر نمائش اس سے پہلے ہی ہو ، لیکن اس سے پہلے کا ذکر قرآن ہیں نہیں

ہو ، لیکن گمان میں ہے کہ ہو سکت ہے کہ نمائش قارون ہی سے چکی ہو۔

بہر حال! قارون نے اپنے تزانہ ہے بہترین ہے بہترین بال اور سامان نکال کر
اونٹوں پراور گدھوں پر اور آدمیوں پر رکھ کر لا دااور چلا ۔ فَخَرَجَ عَلَیٰ قَوْمِ ہِ ۔ پُھر نگلا
وہ اپنی قوم میں فی نے نیڈ ہوئے زینت والا سامان اور بھڑ کیلا اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والا
سامان کے کر چلا ، اب لوگ اس کے سامان اور مال کود کھے کر رال بڑکا نے گئے ۔ جیسے
جب دہلی میں بہت سے لوگ اپنے مال کی نمائش کیلئے آتے ہیں تو لوگوں کی رال ان
سامانوں کود کھے کر خیکتی ہے۔

نمائش کی وجہ ہے دو بارٹیاں ہوگئی

اس طرح تو م میں بھی دو پارٹی ہوگئ ،ایک پارٹی تو رال ٹیکانے والی اور صرت کرنے والی کہ کاش! ہم کوبھی ایسامال ملا ہوتا اور ہمارے یاس بھی خوب مال ہوتا ،

ہاں صاحب! آج کا مسلمان بہت ہی چیچے ہے، قافلہ سارا آ کے بڑھ گیا اور ہم تو چیچے ہی رہ گئے تو آج کا مسلمان بھی اور قوموں کی مادی تر تی کودیکی کررال پُکار ہاہے۔

توائيك پارلى تومال دى كى كررال ئىكائے والى جو ئى ،اوردومرى پار أنى حق كى ظرف جو گئى۔

چنانچین تعالی ارشاوفر ماتے ہیں قبال الّذِینِی اُوتُوا الْعِلْمَ جن کوخدانے اپنا علم دیا اور جن کوالٹد کاعلم اور ایمان اور اعمال صالح کاعلم تفاتہوں نے دنیا کی طرف الیائی

ہوئی نظر کرنے والوں سے کہا کہ ان مالوں پر رال کیوں ٹیکائے ہو؟ اور اس مال کی لا لیج

کیوں کرتے ہو؟

ارے! بیتو دنیا ہے اور بیدونیا عنقر تیب ختم ہوجائے گی ، ابھی اسے اور دیکھو! کہ
اس کا کیا حشر ہوتا ہے، ہم تو مال کی اولی نے نہیں کریں گے بیعم والوں نے مال کی طرف
لیچائی ہوئی نظر کرنے والوں سے کہا اتنے میں جب جست تمام ہوگئ اور شیرت اور نام
آوری اور جو چیزیں وہ چاہتا تھا ہورا ہوگیا ، اور دوقوم ہوگئ ، ایک مال چاسپنے والوں کی اور ودسری خدا کا علم چاہئے والوں کی۔

# خداکے علم اور قارون کے مال کا مقابلیہ

اب جوخدائے علم ادر مال کا مقابلہ ہوار تو خدا کی طرف ہے تھم ہو گیا کہ اے زمین ! قارون کومع اس کے مال اور گودام کے پکڑ لے ادر دھتسادے بہیں بیر ہو چا کرتا تھا کہ قارون کو دھنسایا بیہ توضیح تھا کہ اس نے احکام خداد ندی کو نہ مانا کیکن مال کو کیوں دھنسا یا۔اس کا کمیاقصور تھا!اور مال کو بچالیتے تو بنی اسرائیل کے کام آتا۔ جیسے فرعون کو ڈو با کراس کا سارامال وحکومت بنی اسرائیل کودے دیا تھا۔

لین اس میں حکمت ہے کہ فااغتیر وایکا اُولی الْاَبْصَارُ۔ بعض مرتبہ خداایا کرتے ہیں کہ اس مال کا اجھے اوگوں کو دارث بنادیے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ان کوئع ان کے مکان اور کیتی اور مال ودولت کے بلاک و ہرباد کریے ہیں ۔ فَخَسَفُناً بِهِ وَبِلَّ اَدِیَّ اَوْر مال ودولت کے بلاک و ہرباد کریے ہیں ۔ فَخَسَفُناً بِهِ وَبِلَّ اَدِیَّ اَوْر اَلْ وَرَابِ مِنْ اَلْمُ وَمِیْ اِلْمُ اِلْمُ کُورِ اَلْمُ وَالْمُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

یہاں بھی سارے مال و دولت ہی کوئیس بکہ غالباً ان کے علم جو ہری اور علم سوتارہ اور علم سوتارہ اور علم مادی کو بھی مال و دولت کے ساتھ دھنسا کر بتلا یا کدان سب کا نتیجہ آخرز بین جس دھنسا ہے۔ اور خدا کے علم پر عمل کا متیجہ آخر نجات ہے ، تو اللہ نے ایک بیس نجات بتلائی اور و دسرے بیس خسف مسخ بتلا یا۔

# آج بھی قارون کی طرح حشر ہوسکتا ہے

آج جوسارے دنیا کے سرمانید دار مال کو بٹوررہے ہیں اور بڑھارہے ہیں اور خوب مادی اعتبارے ترقی کررہے ہیں، یہ یوں خیال کررہے ہوں گے کہ ہماری ہی شہرت ہو اور خوب نام ہو، تو اپنانام اور شہرت کرنا چاہتے ہیں،

لیکن آج بھی ان بڑسے بڑسے سرمایہ داروں کا حشر ان کے مال ودولت کے ساتھ قارون حبیبا ہوسکتا ہے، بشرطیکہ اس مال میں خدا کا حق ادان کیا جائے ، حبیبا کہ قارون کا غلط زندگی گزارنے اور حقیقی علم آنے ، اورائے تھکرانے پر ، جب خدائی علم کا

ളുപ്പെട്ടായുട്ടായുടെയുടെയുട്ടായുടെയുട്ടായുടെയുട്ടായുടെയുട്ടായു

انسانی علم ہے مقابلہ ہواتو خدائے انسانی علم کوئتم کردیا ، اورا پنے علم کی طاقت کوخدانے طاہر کیا ، وہی طاقت علم کی خدا آج بھی ظاہر کریں گے۔

صحابه کرام رضی الله عنهم کوصرف قرآنی علم دیا

ہمارے حضرت مولانا بوسف صاحب فرماتے ہے کہ جب حضور کے نے صحابہ کرام کے کا بھی علم سیکھو، کیونکہ دنیا کاعلم بھی م کرام کی کوعلم سیکھلا یا، تو ایسانہیں کہا کہ قیصر دکسری کا بھی علم سیکھو، کیونکہ دنیا کاعلم بھی ضروری ہے، جیسے آج کل لوگ کہدرہے ہیں ادراس بات کومولوی بھی کہدرہے ہیں اور جبرا فقہر آدنیاوی علوم کو بھی داخل کررہے ہیں،

اول توسعابہ کرام میں خود دنیاوی علم نہ تھا۔ دوسر سے جینے علوم دہاں ان کے قبیلوں

کے پاس جھے ان علوم کو جا بلیت قرار دیا۔ ان علوم کو اگر جہل بھی قرار دیتے تو بیکارشار

ہوتے لیکن نہ جہائت نام دکھا، بلکہ آگے بڑھ کران علوم کو جو مقائی تھی جا بلیت کہا گیا ہے۔

تو مقائی علم کو جا بلیت قرار دیا ادر غیر تو موں ہیں جو علم تھا علم ثقافت، ہلم تہذیب، علم تعدن، علم سیاست، ان کے بارے ہیں کہد دیا کہ ان کا بیوند لگانے کی تم کو خرورت نہیں ہے۔

علم سیاست، ان کے بارے ہیں کہد دیا کہ ان کا بیوند لگانے کی تم کو خرورت نہیں ہے۔

ادر جین اور حیفوں اور آسمانی کتابوں ہیں علم تھا۔ تورات، انجیل اور زبور کا علم ان کو کہد دیا

کہ سیسب منسوخ ۔ یعنی پہلے کتابوں کو میرمت ۔ بیسب منسوخ ہیں۔ ان پر نہ چلو۔

اگر اس علم کی ضرورت ہوتی تو حضور ہے تھے جا کہ اور اخلاقی اور افتا فتی علم کو

اور ملک قیمر میں اور دہاں جا کر ان کی سیاست، تعدن، تہذ ہی اور اخلاقی اور ثقافی علم کو

عاصل کر کے آؤ۔ اور وہاں ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے سب کو جمیعے جیسے آج کل ان

علوم کو سکھنے کے لیے باہر ملکوں میں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے۔

تین بی علم منتے، ایک مقامی ، دومرا آسانی ، تیسرا پڑوسیوں کاعلم بیرتینوں شتم ،اب ایک بی علم دیا قرآن وحدیث کا کہائی کو پڑھوا درائی کوسیکھوا درائی پرعمل کرو۔اورائ علم پرخدا کامیاب کریں گے۔چنانجا ایمائی ہوا قصہ۔

## تورات کے اوراق اور حضور کھنگا عنیض وغضب

ایک مرتبہ حضرت عمر اللہ مکان ہے معجد نبوی آرہے ہے۔ درمیان میں ایک یہود یوں کا مدرسہ پڑتا تھا۔ اس میں داخل ہوگئے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا پڑھتے ہیں؟ ان کی کتابوں کا ترجہ عربی میں ہو چکا تھا۔ اور بیر جمہ کرنے کے بزے عادی ہیں۔ اب حضرت عمر ملت پڑھے ہوئے تھے۔ اب جو پڑھنے والوں کے قریب جا کر ان ترجہ شدہ اور ان کو پڑھنے گئے اور دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اوہ والیہ توقر آن کریم سے ملتی جنتی باتیں ہیں۔ غالبًا عادیہ تو رات کے عربی میں شقل شدہ چندا ور ان کو بالا تا کا ہوگا کہ اور درسہ والو افر راتھوڑی ویر کے لیے مجھے دیدو میں تھوڑی ویر میں والیس الاتا ہول اور معجد نبوی میں لے کرا ہے ، حضور ملتی کیاس ابو بکر صدیق میں اور دوسرے محال کرام کی بیٹھی بیٹھے ہوئے ہے۔

آ کرکہا کہ یارسول اللہ! آپ جو ہات سناتے ہیں اس کے ہالکل عی مشاہہ ہے۔ یہ کتاب ۔ یہ کہ کراس درق کو پڑھنا شروع کرویا۔

آپ انار کے داند کی طرح سرخ ہوگئے۔جب آپ انٹی خصہ ہوتے تو آپ کا چیرہ انار کے ٹو نے ہوئے داند کی طرح سرخ ہوجا تا تھا۔ اب حضرت عمر انٹسکا کہاں ہو آل تھا یز ہینے سند؟ وہ پڑھے جار ہے تھے۔

صحابه کرام ﷺ نے جب حضور ﷺوغصہ میں دیکھا توحفرت عمرﷺ کا دامن تھینچا کہ دیکھیے نہیں کہ حضور ﷺ کتنے غصہ میں ہیں؟

اب جوحضرت عمر علله نے دیکھا کہ آئی محنت کے باد جودحضور عللہ بجائے خوثی کا اظہار کرنے کے خصہ بورہ بین ، تو فوراً توبداور علا کرنے سگے اور فوراً بی کہا کہ:

www.besturdubooks.net

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَا وَبِمْحَمَّهِ نِبِيًّا ـ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ غَضَبِ الرَّسُولُ \_ جب بار بار رَضَيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا ﴾ ميكة توحضور ﷺ كا عْصه مُعندًا مِوا اور فرمايا : لَوْ كَانَ مُوْسِيٰ حَيَّالَهَا وَسِعَهُ إِلَّا إِيِّهَا عِيْ \_ كه بد ۔ تو ریت توالگ رہی ،اگرموکیٰ الطفاق بھی زعرہ ہوتے توانییں بھی بغیر ہمارے علم کے مانے

# قرآنی علم کے بغیریہودیوں کی نجات نہیں

آج بھی یہوداگر سرکار دو عالم 🕮 کے علم پرعمل کریں گے تو ان کو دیں و دنیوی فائده ہوگا درنہ آئیں میں خون خرابہ ہوگا ،اور فساد ہیجے گا اور در خت تک ظاہر کر دیے گا کہ اومسلمان ایبان آؤ ، بدیبودی بهان چیمیا مواب رآئ ان بدود بول کومعلوم نبیل ب کد بغیررسول اللہ ﷺ کے علم کے کہیں کا میالی نہیں ہے۔

# حضرت عیسلی التکنیکا و نیامیں آ کرقر آن کی تروت کریں گے

اور میہ بات انجیل والوں کومعلوم نہیں ہے کہ بغیر رسول اللہ ﷺ کے علم کے ان کو کامیابی نبیں ہے۔مصرت میسیٰ ﷺ ویں گئے تو انجیل کو ہاتھ بھی نہ لگا کیں گے۔ بلکہ قرآن کی ترویج کریں گے۔

تواگر نبی بھی آ جادیں تو انہیں بھی حضور ﷺ کےعلم کی اتباع کرنا پڑے گا۔ تو کُو كَانَ مُوْمِيٰ حَيًّا لَهَا وَسِعَهُ الَّا إِنِّهَا عِيْ \_ بِيتُو بِالقودِ مِوا ، اِلفعل بَعِي مِوكا ، بِنظري طور پر ہی نہیں ہے بلکے عملی طور پر ہے کہ حضرت بیسی الطفی آ ویں سے ۔اوروہ قر آن کریم یرحمل کر کے دکھا دیں <u>ع</u>جے۔

# تحقی اور قو می طافت کا مقابلہ بھی اسی علم ہے ہوگا

لوگ کہتے ہیں کہ اس علم کے علادہ فلاں فلاں علوم سے کام چلیں سے بلکہ خدائے وحدہ کی تشم کسی حکومت اور وزارت اور معیشت کا علم جمیں کامیاب نہیں کرے گا بلکہ قرآن اور حدیث کا علم ہی کامیاب کرے گا۔قومی طاقت یا جوج ماجوج دکھائے گا اور شخص طاقت دجال دکھائے گا، مہی دوچیزیں ہیں جس سے لوگ اپنی طاقت بتلاتے ہیں۔

## وجال سيخصى طاقت كامظهري

دجال کے پاس موضی طاقت ہوگی ہمیکن ایس طاقت ہوگی کہاں کے تعم کے بغیر
سے کو صحت نہ ہوگی۔اس کے تعم پر زمین کے سارے خزانداس کے پیچھے چل دیں گے
ساور بحری اور جانوروں میں اس کے تعلم کے بغیر تھن میں دود ہذآ و سے گا۔ اتنی اس کے
اندر شخصی اور استدراجی توت ہوگی ، جس کی طاقت کو دیکھ کر ہزاروں اور لاکھوں بلکہ
کروڑ دی مسلمان مرتد ہوجا تیں گے اور گمراہ ہوجا تیں گے۔خدا ہم سب کو دجال کے
فتنہ سے محفوظ رکھے۔

حضور ﷺ الی والول کی قوت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ الطفط آجات سے کام نہ لیتے توصر ف چھوکوں سے ہی اس کا کام تمام ہوجا تا ،اگروہ چھونک بھی دیں تووہ کل کراور پگھل کرمر جائے۔

حضرت عیسیٰ الطفی نستار و دمشقیہ میں آ کر آئریں ہے ،اس وقت عصر کا وقت ہوگا۔ سارے مسلمان حضرت عیسیٰ الطفیٰ کا انتظار کررہے ہوں گے ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ الطفیٰ آ جادیں گے ،حضور کی کے امتی کہیں ہے کہ آپ ہی ہیں اور اہا م بھی ہیں۔ ہم نبی کے چیچے اپنی نماز پڑھیں گے۔

لیکن دہ فرما کیں مے نہیں! الا صامر منکمہ ، امامتم میں سے ہوگا ، اور غالباً حضور اللہ کے امتی حضرت مہدی الطبطی بماز پڑھا کیں کے ۔ اور دہ نماز کیسی ہوگی ؟ انجیل

والی نماز ندہوگی بلکے قرآنی علم والی نماز ہوگی اور حضرت عیسی الطفیق پڑھیں کے بتواس علم کی توت کاظبور جیسے پہلے ہوابعد میں بھی ہوگا ،اور آج بھی ہوگا۔

# علم وذکر کے لیے بہانہ

اس لیے علم اور ذکر دونوں متلازم چیزیں ہیں ، دونوں میں سے ایک کے بغیر بھی كام ندسطِكگا۔

ہمارے مفترت جب را ئبویژ تشریف لے گئے ہولوگوں نے کہا کہ ہم کوذ کر کا دفت تہیں ماتا کہا کہا سینے کھانے اور اسپنے جائے کوچھوڑ دو بمبئی والے جائے دن میں جاہیے ً سنگل" کے نام ہے بی ہو ۸ ابار اور بنگال والے ۳۸ بار پینتے ہیں ،اگر ایک وقت کی پیالی میں چارمنٹ کا بھی حساب لگایا جائے تو ۲۷ منٹ صرف جائے بیٹنے میں ہوتے ہیں بتو ۲۷ منٹ جائے کودے سکتے ہوجوفرض بھی نہیں، اُسے نہ پیوتو کوئی حرج بھی نہیں۔اور چلو ضروري ہوہ تو ٧ ، ٣ ، ٣ ، وفعہ لي لو، چائے كاوقت ملتا ہے ، اور خدا كے ذكر كاوفت نبيس ملتا۔ اس طرح جارے تا جرعم ہے رشتہ تو ڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ بس مولوی صاحب! ہم تو تا جر ہیں ، ہمیں علم کے لیے کہاں فرصت ؟ ہم تو چندے اور پیمیے وے كرتم كو سنگھاتے رہیں گے۔بس،ہم تو کماویں گے،

یا در کھوابیہا تا جراور مال دار جو ہمارےعلم سے رشنۃ تو ڑے گا تو و ہ د جال کے پیچیے چل سکتا ہے اور ایسا تاجر بہودی اور نصاری علم کے پیچھے بطے گا۔

# علم وذکر کی ہرشعبہ میںضرورت

ال طرح علم کے ساتھ ذکر بھی ضروری ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے بیباں رمضان المبارک گزارا تفااس وفت تو موقع مل گیا تفاذ کر کا ،اوراب تو ذکر کا موقع نہیں ملتا جتی کے راستہ جلتے بھی ذکر یا زئیں آتااور کیچ یا رئیں آتی اس لیے کہ مھی

حالاتكة دعكم وثمل ' دونول ضروري جيں۔

بہت ضروری ہے۔

خلوت میں شہیج کے عادی نہیں ہوئے۔اگر خلوت میں رو کر ذیرارت لگا نمیں تو ان شاء اللہ ذکر بھی باتی رہے گااور راستہ میں بھی ذکر یاور ہے گا۔

ای طرح ہمارے کا شت کا رہی گھتی کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ جب گھتی والے نظام الدین کا م کرکے آئے تو ہم نے کہا کہ تم لوگ خوب ذکر کر سکتے ہو؟ کہا کہ کیے؟ ہم نظام الدین کا م کرکے آئے تو ہم نے کہا کہ تم لوگ خوب ذکر کر سکتے ہو؟ کہا کہ کیے؟ ہم نے کہا کہ تیا کو چو ہیں گالی دینا ضروری ہجھتے ہواس کے بجائے اگر ذکر کر کر لواورا دھر اُدھر پھرنے میں صرف جو تائی اور کیاری ہی کو تو و کھنا ہوتا ہے اگر ذکر کرتے رہیں تو کتنا ذکر کھنے میں تھرکے ہو؟ تو آج و نیاوالوں کو علم کی فکر نہیں اور علم دالوں کو ذکر کی فکر نہیں ،

جب جب آپ سب یہاں سے واپس جارہ ہوتو اس علم پر ایمان جماتے ہوئے ادراس پر خود جیتے ہوئے یہاں پر خوب وقت لگا کر جادیں۔ اور حضور وقت کے جو ذکر بتلائے ہوئے اذکار میں مشغول ہوں میج وشام کا ، سونے اوراً شخصے کا اور مشائخ جو ذکر بتلاتے ہیں اسے پابندی سے کرین ، اول تو مشائخ والا ذکر بغیر اجازت کے ندکریں ، بغیر اجازت کے کرنے سے بڑی الجھنیں ہوتی ہیں ، اور دماغ آ وکٹ ہوجا تا ہے ، اور چوڑ ویے کا بھی یہی نتیجہ ہوتا ہے ، پھر ذکر میں آنے والے کے لیے ذکر اور اس کے تشیب وفر از سے داقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حالات کی مشائخ کو اطلاع کرنا فشیب وفر از سے داقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حالات کی مشائخ کو اطلاع کرنا

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ يِثْلِهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

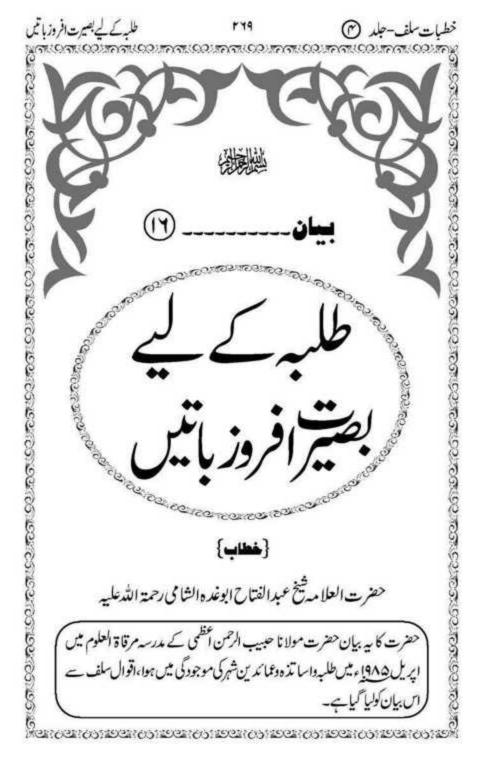



جبتم ہلال کو بڑھتا ہواد کیھتے ہوتو تمہیں یقین ہوجا تاہے کہ عنقریب وہ

ماه كامل بن حائے گا۔

اس طرح برطالب علم كاعزم وحوصله جونا جائي كدوه ابوحنيفه بي كا، کیونکہ ابوحنیفہ بھی ایک طالب علم ہی تھے لیکن ان کے اندرایک تڑ پ اورلگن تقى، ذكى، ذبين اور ہوشيار تھے،لبندااللہ تعالیٰ نے ان كوملم وعلم عطافر مايا۔

بيريكراف ازبيان حضرت العلامه شيخ عبدالفتاح ابوغده الشامي رحمة الله عليه

ٱلْحَمُدُ يِلْهِ وَكُفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... اَمَّا بَعُدُ! عَطِبِمُسنون كَ بِعِد!

#### تشكرواامتنان

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آپ حضرات تک بخیرہ عافیت کتنینے کا شرف بخشا۔
اور اس طرح فضیلۃ الشیخ مولانا حبیب الرحمن حفظ اللہ واقتی بدواوامہ کی دست ہوتی کی سعادت نصیب ہوئی۔ بیاس کا حسان ہے کہ جھے اسپے شیخ اور استاذ (اللہ تعالیٰ ان کونیر و برکت کا سبب بنائے اور ان کے فیض کو عام فرمائے ) سے ملا قات کی سعادت بخشی ، نیز آپ حضرات سے بھی اس مبارک محفل اور تظیم الشان محبہ کے اندر ملا قات سے مشرف ہوالبندا بھے اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ بماری بیملا قات وین کی محبت ، اس پر عمل اور الله ایکھو اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ بماری بیملا قات وین کی محبت ، اس پر عمل اور اسلام وعلم کی خدمت کے سلسنہ میں ہوگی ، اس وعا کے ساتھ کہ جمیں ان لوگوں کے ذمرہ میں شامل فرمائے جو علم حاصل کرتے ہیں اور جو بچھوہ وحاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کی خدمت کے بارے میں ارشاد باری ہے تہنے معفوف القول فی فیکھوٹ آ خشنہ فر (جو ہیں۔ بست میں کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ۔

#### الامرقوف الأوب

میرے لیے بیر مناسب نہیں تھا کہ فضیلۃ اشیخ مولانا حبیب الرحن صاحب کی موجودگی میں چھوٹوں کی لب کشائی خلاف ادب موجودگی میں چھوٹوں کی لب کشائی خلاف ادب

ہے۔ لیکن آپ نے حکم قرما یا ہیں نے اس کی تعمیل کی۔ اور آپ نے خواہش ظاہر کی ، ہیں نے اس کا اتباع کیا۔ اس لیے ہیں آپ حضرات کے سامنے چند ہا تیں عرض کروں گا ، جس کا مقصد فائدہ پہنچا تائیس ، کیونکہ آپ حضرات تو خود اس قائل ہیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا تیں ۔ اس کے ساتھ میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ یہ معجد یہ مدرسہ بہتھ اور یہ درا سات سب اسلام اور مسلمانوں کی خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ اور آپ حضرات بھی بہترین خادیین علم ، اچھے اسا تذہ وطلبہ بنیں عے اور عم وائل علم کی خدمت انجام دیتے رہیں علم کی خدمت انجام دیتے رہیں سے۔ انشا واللہ تقالی۔

## علماء مندكے ساتھ الله كاخصوصى فضل

یوں تو ہرمسلمان کے او پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ کیکن علاء ہند کے ساتھ ماضی میں بھی اور حال میں بھی اس کا خصوصی فضل ہیں ہے کہ وہ علم میں مشغول رہنے ہیں، اپنے اندرعلم کی تڑپ رکھتے ہیں اور حدیث شریف یعنی رسول اللہ وظافی احادیث کے ساتھ اجتمام برتے ہیں۔ لہٰذاضر وری ہے کہ اس انعام اللی کی قدر کی جائے ادراس کو آئے بڑھا یا جائے تا کہ بی تظیم الشان روشنی مزید روشن ، منور اور ورخشاں رہا انشاء کو آئے بڑھا یا جائے تا کہ بی تظیم الشان روشنی مزید روشن ، منور اور ورخشاں رہا انشاء اللہ تعالی ۔ لبندا طلبہ برا دران کا بی عزم وحوصلہ ہوتا جا ہے کہ وہ علم میں وستری حاصل کریں ، حدیث ، فقہ بتفیر اور وگر علوم کے خاوم بنیں ، اور اپنی ذات کو مثا کر ا کا بر کے علی مرمائے کے جانفین بنیں ، تا کہ بیشا ندار ضمی سلسلہ تا و برباتی رہے۔

# طلبه كى امتيازى اورقابل فخرشان

آپ حضرات خدا کے فضل ہے حاملین علم و طالبین علم وفضل ہیں ،اور یہ وہ عظیم ترین فضلیت ہے جہاں تک شاہرادوں کی بھی رسائی تہیں ہو پاتی ۔لہذا آپ حضرات کو ایک بڑی فعت اور بلندمقام حاصل ہے جب کہ بہت سے بڑے لوگ بیتمنا کرتے ہیں کران کے لڑے طالب علم بن جا تھی لیکن ان کی بیمراد برنہیں آئی۔ تو اس سلیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ حضرات کوعلوم شرعیہ دوینیہ کا طالب بنا کرایک امتیازی ادر قابل فخر شان عطا کی ، جس کے بارے میں اللہ ، اللہ کے رسول اور اصحاب رسول کھنا ارشاد ہے کہ معلم حاصل کرنا ایک فریضہ ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ ( وَاللّٰهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اور اللہ بی بہتر جائنا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجنا و اللّٰهُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اور اللہ بی بہتر جائنا ہے جہاں اپنا پیغام بھیجنا

# آپ كاالله تعالى نے انتخاب كياہے

اوراللہ تعالیٰ ایسے افراد کا انتخاب فرما تا ہے جواس کے دین کے حال بن سکیں۔ اور جب انسان حال علم و دین بن جاتا ہے تو وہ نائب رسول ہونے کا شرف پاتا ہے۔ لبندا امانت داری بخل ، اوا سکی حقوق اور تعلیم تعلم کو مد نظر رکھتے ہوئے حصول علم میں دلچیں لینا شروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تبی اکرم شکا کے زمانہ سے لے کرتا قیام قیامت ان علوم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

# ایسے گن والوں کی ضرورت ہے کہم ان کی غذاہو

کیکن ضرورت ہے ایسے تکن والے طالب علم کی کہ علم جس کی غذا ہو، جوعلم سے یہ کے کہ جمعے کھلا ۔ اور طالب علم جب ایسا ہوگا تو اسے اس کی غذا بعن علم بھی حاصل ہوجائے گااگر چہم بہت بعد کے زمانہ میں آئے ہیں ۔ پھر بھی تو جدا لی اللہ سے اس کے بندہ پر علم کا دروازہ کھل سکتا ہے ۔ یہاں تک کہ دہ بھی انہی لوگوں کی طرح قابل ذکر ہوجائے گا جن کا ذکر فضل ورشت اور خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

# علم خدائی انعام وخصوصی عطیہ ہے

آج ہے بہت پہلے اما مابن مالک ٹوگ نے اپنی کتاب "التسبیل" کے مقد مدکی ابتداء میں یہ فوبسورت ، پہلے اما مابن مالک ٹوگ نے اپنی کتاب التسبیل افعام اور خصوصی عطیہ ہے تو یکے بعید نہیں کے متا خرین کے سلیے ذخیرہ کردیا گیا ہو، جو کہ بہت سے متقد مین کے لیے و شوار رہا ہو۔ ہم اس حمد سے اللہ کی پناہ چاہیے ہیں جو انصاف کا ور دازہ بند کر دیتا ہے اور انجی صفات سے روک دیتا ہے ۔ امام ابن مالک ایک اس بات سے متا خرین میں بھی اس طرح فیر موجود ہوجس طرح مقتد میں میں بہت زیادہ ہواکر تا تھا۔

#### ابتداءانتہا کا پیش خیمہ ہوتی ہے

البندا میں طلبہ کو یہ نصحت کروں گا کہ حصول علم کو اپنا نصب العین بنا میں جمکن ہے وہ بھی ویسے ہی بن جا نمیں حیسا کہ امام ابن ما لک نحویؒ نے فرما یا ہے ، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فعنل ہوا۔ اور جن کو نیر کا وسیلہ بنایا۔ لبنداعلم کا درواز واللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا ہے ، لیکن تر پ رکھنے والا سچاط الب علم ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ امام شخ ابن عطاء اللہ اسکندری نے ابنی کتاب ' حقم' میں فرما یا ہے کہ' جس کی پر سوز ابنداء نہ ہو عطاء اللہ اسکندری نے ابنی کتاب ' حقم' میں فرما یا ہے کہ ' جس کی پر سوز ابنداء نہ ہو اس کی روشن انہا نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ ابتداء ہی انہا کا پیش فیمہ ہوتی ہے' ہو اس کی روشن انہا نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ ابتداء ہی انہا کا پیش فیمہ ہوتی ہے' ہو کا صلا فا فاذا رئیت میں البھلال نہو ق ایقنت ان سیسکون بدر اکا صلا فاذا رئیت میں البھلال نہوق ہو ہتو شمیس یقین ہوجا تا ہے کہ عقریب وہ ماہ کامل بن جائے گا۔ )

# ہرطالب علم کا بیرحوصلہ ہو کہ ابوحنیفہ ہے

ای طرح ہرطالب علم کاعزم وحوصلہ ہونا چاہئے کہ وہ ابوصنیفیڈ ہے گا کیونکہ ابو عنیفیڈ بھی ایک طالب علم ہی ہتھے ،لیکن ان کے اندر ایک نڑپ اور لگن تھی ، ذکی ، ذہین اور ہوشیار منتھے۔ لئیڈااللہ تعالیٰ نے ان کوعلم وعلم عطافر مایا۔ امام ابو حقیقہ کومثال میں میں نے

ایک دومری وجهت پیش کیا ہے۔

## آئيڙيل بهت بلندر كھنا چاہئے

وہ مثال آو آپ نے بنی ہوگی کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ وہ کیا بنتا ہے؟ لڑکے نے جواب ویا بیل آپ جیسا بنتا چاہتا ہوں۔ آواس کے باپ نے کہا، حب تو تعماری یہ خواہش ہوئی چاہئے کہ تم سید نا حضرت علی ابن الی طالب جیسے بنو گے۔ اس وقت تم مجھ جیسے بن سکتے ہو لیکن اگر تم مجھے آئیڈیل (نمونہ) بناؤ گے تو بہت بیجے رہ جاؤ کے لیکن اگر حضرت عنی تکو کو میں مضرک ہو سکتے ہو۔

## امت کی مثال بارش کی طرح ہے

لبنداط البعلم پر اللہ جل شائد کی طرف سے علم کا دردازہ کھلا ہوا ہے لیکن ضروری ہے کہ طالب علم مستحد، خیط ادر ہو شمند ہو، جس کے اندر حصول علم کی شرا نظاموجود ہوں ۔اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگلوں نے پچھلوں کیلیے بہت ی چیز میں چھوڑ رکھی ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اللہ وہ کا ارشاد تقل ہے:۔

میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ پچھ پیٹینیں اس کا آخر بہتر ہوگا یا اول البذا طلبہ کے لیے لازی ہے کہ تحصیل علم ادرا خلاق نبوی ﷺ ہے اسپنے آپ کو سنوار نے کا اہتمام کریں۔

یمی چند با تیس بین جن کی طلبہ کونفیسے سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو کامیا نی و کامرانی ، رشد ویدایت ، اور دین کی محبت اور اس پرعمل کی تو فیق بخشے ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اسماء کہ داور علاء وسادات سے خوش رہے ۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ يِثْلِهِ رَبِّ الْعُلُمِيْنَ

(Charles and Collection and Collection and Collection (Collection Collection Collection



CO (C) 100 (C) 100

# التناس

ال (علم) کو حاصل کرنے کے لیے وہی آ داب اختیار کرنے ہوں گے جوصحابۂ کرام نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بحیثیت معلم ومرشد ہونے کے اختیار فرمائے سے ۔۔۔۔۔ بوت کی خصوصیت میں تو کسی کوشر کت نہیں ہو بکتی ۔۔۔۔۔ لیکن چونکہ رسول اللہ ﷺ حاملہ کے معلم اور شیخ اور مرشد بھی سے ،ال لئے اللہ حیثیت سے جو آ داب صحابہ نے حضور ﷺ کے ساتھ اختیار فرمائے وہی آ داب اب ہم کوا ہے معلم ومرشد کے ساتھ اخذین کے لیے اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ خوب مجھلو!

بيرا گراف ازبيان حضرت مولانا حبيب الرحمن اعظمي رحمة الله عليه

أَلْحَمْدُ يِثْلِهِ وَكُفِّي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفْى ... أَمَّا بَعْدُ! خطيمسنونه كي بعد!

#### علم بہت بڑی دولت ہے

اس وفت بجیمے ریہ کہا گیا ہے کہ نماز کے بعد طلبہ کے سامنے بجھ باتیں کئ جا کیں ،توخصوصیت کے ساتھ طلبہ کی جماعت ہی کونگا و میں رکھ کراس وفت چند ہاتیں کہنا چاہتا ہوں۔

عم بہت بڑی دولت ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس دولت ہے جتنا بھی خرچ کیجئے اتنائی بڑھتی ہے۔ دوسری دولتیں آوخرچ کرنے سے کم ہوتی ہیں، مُرعم الی دولت ہے کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے اور بیالی عظیم چیز ہے کہ سروار انبیا ، جناب محدر سول اللہ عظاواللہ تعالٰی کی طرف سے تھم ہوا''قل دے وکدی علما''(

آپ کئے کدا ہے میرے پروردگارامیرے تم میں ترتی دے )

# علم کی زیادتی مطلوب ہے

اس سے معلوم ہوا کہ علم کی زیادتی مطلوب ہے۔ اور صرف علمۃ الناس ہی تہیں بکہ حضرات انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام اور جوسر دارا نبیاء ہیں وہ بھی اس کے محتاج ہیں کہ زیادتی علم کی درخواست جن تعالی کے سامنے کریں۔

اس کیے طلبہ کو بیس بتانا چاہتا ہوں کہ زیادتی عکم جب اتنی بڑی چیز ہے تو بیعکم ہم سے اور تم سے بہت کچھ رہانیاں بھی چاہئے گا۔

علم قربانیاں چاہتاہے

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ علم اپنے میں سے تم کو تھوڑا ساحصداس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنا کل اس کونہ دے دو ۔ تمریبال عام شکایت ہے کہ جوقر بانیاں اس کے لیے ضروری ہیں وہ ہم پیش نہیں کرتے۔ ہم میں آرام طلبی ہے۔ ہم جاہے ہیں اس کے لیے مشقت نہ آٹھانی پڑے۔

اس کے آپ دیکھیں سے کہ عمو آطلبہ کا بیرحال ہوگیا ہے کہ دات کومطالعہ کرکے اسپنے امکان اور طاقت بھر کتاب کا مطلب تیں نکالتے ، بلکہ کثرت سے ایسے طلبہ ہیں جومطالعہ کرتے ہی نہیں۔ بہت کم طلبہ ہیں جواس داہ میں قربانی کا جذب دکھتے ہوں۔ چنا نچہ عام طور پر ہیہ ہوگیا ہے کہ اگر کھانے کو اچھا نہ سالے تو عدرسہ چھوڑ دیں ، ان کوئیش وعشرت کا ساز دسامان نہ سالے توکی دوسرے مدرسہ کا زُنْ کریں ۔ تو یا در کھو کہ بیرطریقہ بہت فاط ہے اس سے علم نہیں حاصل ہو سکا۔

دونشم کےلوگ علم سے محروم رہتے ہیں

میں تم کو بتاتا چاہتا ہول کے مخطح بخاری میں ہے۔ حدیث نہیں ہے ، مقولہ ہے۔ گرمیح بخاری میں ہے۔ کہ دوشتم کے لوگول کو علم نہیں حاصل ہوسکتا ایک وہ انسان جوشرم کرے اور دوسرے وہ جو متکیر ہو، اس میں نئوت ہو، اپنے کو بڑا سمجھے ، اس لیے کہ علم کے لیے ضرورت ہوگی تواضع کی بعلم کے لیے ضرورت ہوگی جھنے کی بعلم کے لیے ضرورت ہوگی نیاز مندانہ چیش آنے کی ۔ لہذا جب تم میں بڑائی ہوگی تو علم تمہارے پاس آنے سے اباء (اٹکار) کرے گا۔ اور شرم ہوگی تو تم کوطلب اور سوال میں شرم آئے گی جو محرومی کا سبب ہوگی۔

بوجھنے میں عارنہ کرو

اس سليل مين ميد بات عرض كرنا چا بها مون كدهديث شريف مين فرمايا كيا ب كد

''إِنَّهَا شِفَائُ الْمَعَيِّ السَّوَّ الْ '' ( يعن جهل اور عَز كاعلاج سوال اور يو جهنا ہے۔) آج ہم مِن يو چھنے كى عادت بھى مفقود ہوگئى ہے۔ طلبہ كوہم و كھنے ہیں كہ انہوں نے اُستاذ كے سامنے كتاب كى عبارت پڑھى ، استاذ نے سر اُٹھا كر ايك تقرير كردى۔ پھر طالب علم كى سجھ میں آئے یا ندآ ئے ، وہ كتاب بندكر كے چلا جا تا ہے۔ حالانكہ ہوتا ہے جا ہے تھا كہ جو چیز مجھ میں ندآ ہے اس كو يو چھ لے۔

#### سوال کا ڈھنگ

پھر پوچھنے کے بارے میں مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم چیز کا ایک و صنگ اورسلیقہ ہوتا ہے۔ اس لیے سوال اگرسلیقے ہے ہوگا تومفید ہوگا۔ اور جوسوال بےسلیقہ ہوگا و خیرمفید ہوگا۔ اور جوسوال بےسلیقہ ہوگا و خیرمفید ہوگا۔ بہت ہے لوگ سوال کے شائق ہوتے ہیں ۔ لہذا ان کو جب کوئی مسافر یا مہمان مل جاتا ہے تو اس کے سامنے سوالات کی بھر مار کردیتے ہیں بیاطریقہ ہماری اسلامی تہذیب اوراسلامی آ واب معاشرت کے خلاف ہے۔

چنانچ عصیل علم کے آداب میں سے ایک ادب بیس کھایا گیا ہے کرانسان کو وال کا موقع ا تلاش کرنا چاہیے ۔ اُستاذ اور معلم کے نشاط کود کھنا چاہیے کہ وہ مطمئن ہے یا تیں ، وہ راحت کے ساتھ ہے یا تیس ؟ پس کسی پریشانی اور عدم نشاط کی حالت میں موال ندکر تاجا ہے۔

#### حضرت ابن عباس رضى اللدعنهما كاوا قعه

سیح بخاری میں ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے اپنا ایک واقعہ خود بیان فر ما یا ہے۔ کہ بہت ونول سے ایک آیت کے بارے میں میرے ول میں ایک سوال پیدا ہور ہا تھا، ایک قسم کی کھنگ تھی اور میں جانتا تھا کہ حضرت عمر عظامات کو حل فر ماسکتے ہیں۔ مگر میں انظار کرتارہا کہ مناسب موقع ملے اورنشا طرکی حالت ہوتو ان سے دریافت کروں ای انتظار میں سالوں گزرگئے۔ جھے اس وقت اُس مدت کی مقدار یادئیل مرطویل مدت بیان کی ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں کہ عرصہ کے بعد محفرت مرحظہ کے ساتھ جھے تج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اور واپسی میں ایک منزل پر قیام ہوا تو وہاں حضرت مرحظہ کو سے مختلے کو فیرہ مہیا گئے، حضرت مرحظہ کو افعال ماہوا۔ میں نے ان کے لیے ڈھیلے وغیرہ مہیا گئے، پھر آ کر بیٹے گیا، قضائے حاجت کے بعد اُن کے لیے وضوکا پائی لایا، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو میں نے محسوں کیا کہ حضرت عمر معظم نشاط میں ہیں، تو اُس وقت میں نے فارغ ہوئے تو میں نے وقت میں نے

وه سوال ان کے سامنے بیش کیا، اور انہوں نے جواب مرحمت قربایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ سوال کا بیرطریقہ ہے۔ اور جب اس کا اہتمام کیا جاتا تھا تو ای درجہ کا علم بھی حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبدالللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا علمی اعتبار سے صحابہ علامیں جو مقام ہے قلام ہے دوائی ادب کا متیجہ تھا۔

یمی چند با تیں ہیں جومیں طلبہ کونصیحۂ بنانا چاہتا ہوں۔اگران کواختیار کرو گئے توتم کو علم نافع حاصل ہوگ۔

#### عوام سے خطاب

اور باقی حضرات موجود ہیں اُن سے جھے یہ کہنا ہے کہ ہم میں سے سب لوگ نہ طالب علم ہیں اور نہ سب طالب علم ہن سکتے ہیں لیکن اگر ہم طالب علم کی کفالت کرتے ہیں ، اُن کی مدوکرتے ہیں ، اُن کے لیے تحصیل علم کے لیے ہوئتیں مہیا کرتے ہیں تو ہمارا مجمی شارای طلب کروہ ہیں ہوجائے گا۔ پس اگر ہم خود طلب علم نہیں کر سکتے تو تحصیل علم میں مساعدت تو کر سکتے ہیں ، طلب کی مدوتو کر سکتے ہیں ؟ ان کے لئے ہوئتیں تو مہیا کر سکتے ہیں ؟ ان کے لئے ہوئتیں تو مہیا کر سکتے ہیں ؟ ان کے لئے ہوئتیں تو مہیا کر سکتے ہیں ؟ اگر آپ کریں تو آپ بھی فضیلت ہیں شریک ہوجا نمیں گے اور طالب علموں کی جماعت میں شامل ہوجا نمیں گے ۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث شریف ہیں آ یا ہے کہ حضورا قدی چھائے نے اس محض کو بھی مجابد فی سمیل اللہ علموں کے حدیث شریف ہیں آ یا ہے کہ حضورا قدی چھائے نے اس محض کو بھی مجابد فی سمیل اللہ

قرارد باہے جو کسی مجاہد کے لیے سامان جہا دمہیا کروے۔

# ایک حدیث کے لیے لمباسفر

آپ این اسلاف کی سیرت پڑھے۔ ان کے حالات کتابول کے اندردرج بیں ان کو پڑھ کر سیق لیجے۔ ترفری کی ایک حدیث میں ہے۔ غالباً ابن المدین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث این استان ہے ماتھ کی تھی (یہ روایت کا ایک طریقہ ہے جس میں کن فلان ہے روایت ہوتی ہے ۔ دومراطریقہ حدثنا کا ہے طریقہ ہے جس میں کن فلان میں فلان ہے روایت ہوتی ہے ۔ دومراطریقہ حدثنا کا ہے ۔ یعنی ہرراوی یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ حدیث مجھ سے فلال نے بیان کیا، تو دوفر ماتے ہیں کہ میں نے اسپنے استان ہے کہ برسوں اس میں نے ایک حدیث می تھی ، پھر برسوں اس حیال میں رہا کہ بھی ان سے ملاقات ہوجاتی تو اس حدیث کو ان کی زبان سے لفظ حدثنا کے ساتھ ساعت کرلیتا ۔ پھر فووانی کا بیان ہے کہ حض اس مقصد کے لیے ایک سال میں نے جج کیا ، اور جج سے میرا اور کوئی مقصد بجو اس کے تبین تھا کہ وہال ان سے میں نے تر کی کیاں صدیث کران ان سے بھی نئر حدثنا سناوں ۔

# طلب علم میں اسلاف کا طریقنداختیار کرنا چاہیے

میر ہے دوستوا میر ہے علم اور یہ ہے علم کے لیے مجاہدہ ، اور یہ ہے علم کے لیے قربانی ۔اور یہی طریقہ ہے علم دین کی تحصیل کا۔ ہمار ہے اسلاف نے ای طریقہ سے علم حاصل کیا ہے۔ ہم وجھی اُنہی کا طریقہ اختیار کرنا جا ہے۔

وَعَا سَيْجِ كَاللَّهُ لَعَالَى بَمَ كُوانَ بِالْوَل بِرَمُّل كَرِنْ كَى تُوفِق عَطَافَرِ مَاتَ بَارِك طلب كَا تَعَلَى بَعِدَا مُوسِد الله طلب كَا تَعْرَدا جَيْن صلاحيتين بِعِدا مُروس الله قرب العرب العرب التواعو وعواناان المحمد رب العرب العالمين وصلى الله تعالى على خيو خلقه سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين ـ

علم کے لیے آ داب ضروری ہیں

نیز مدرسہ بیت المعارف بی میں ایک مرتبہ طلبہ کونخا طب کرے ادشا دفر ما یا کہ بتم جوعلم دین حاصل کرنے کے لیے ان مدارس میں آئے ہوتو ، مجھو کہ بیا نہیا ، علیم السلام کی میراث ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہی آ داب افقیار کرنے ہوں گے جوصحابہ کرام کے نے رسول اللہ کھنے کے ساتھ بحیثیت معلم دمرشد ہونے کے افتیار فرمائے ، نبوت کی خصوصیت میں تو سی کی شرکت نہیں ہو سکتی ، لیکن چونکہ رسول اللہ کھنے اب کے معلم اور شیخ ادر مرشد بھی تھے ، اس لیے اس حیثیت سے جوآ داب محابہ کے حضور کے ساتھ افذ فیض کے لیے افتیار کرنا ضروری ہوگا۔ خوب بجھلو۔

طالب علم میں اوب کوبڑ ادخل ہے

ای سلسلہ میں قرمایا کہ عربی کامشہور شعر ہے جس کی نسبت بعض لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف کرتے ہیں ۔تمرمیرے تر دیک اس نسبت کی تحقیق نہیں۔ البتہ جس نے بھی پیشعر کہا ہے اس میں نہایت عمدہ مضمون بیان کیا ہے۔

اَنَّ الْمُعَلِّمَ وَالطَّبِيْبَ كِلَيْهُمَا لَا يَتُصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمُ يُكُومَا إِنَّ الْمُعَلِّمَ وَالطَّبِيْبَ كِلَيْهُمَا لَا يَتُصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمُ يُكُومَا

إضبِرْ لِنَهَايُ كَ إِنْ جَفَوْتَ طَبِينَهُ وَاصْبِرْ لَجَهْلِكَ إِنْ جَفَوْتَ مُعَلِّماً لِي اللهِ اللهِ الله يعنى معلم اورطبيب دونوس شاكر داور مريض كي يوري فيرخوا بي اس وقت كنيس

کرسکتے جب تک کدان کا اگرام واحر ام نہیں کیا جائے گا۔طبیب ومعلم کی تو جہ منعطف کرانے کے لیے ان کا ادب واحر ام لازم وضروری ہے آگے کہتے ہیں کدا گرتم طبیب

پر جفاوگتاخی کرو گے ،تو پھرا پہنے مرض کو لیے ٹیٹھےرہو۔ای طرح اگرا پینے معلم پر جفا اس سح تاریخ میں جہاں اور بیٹر میں لعن میں بھا سے مسلط ملہ بھا کا بہر

کرو گئے تواپیۓ جہل کو لئے ٹیٹھے رہو \_ یعنی ندشفا حاصل ہوگی اور ندعکم اللہ تعالیٰ ہم سب کومکل کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَّا أَنِ الْحَمْدُ يَثْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

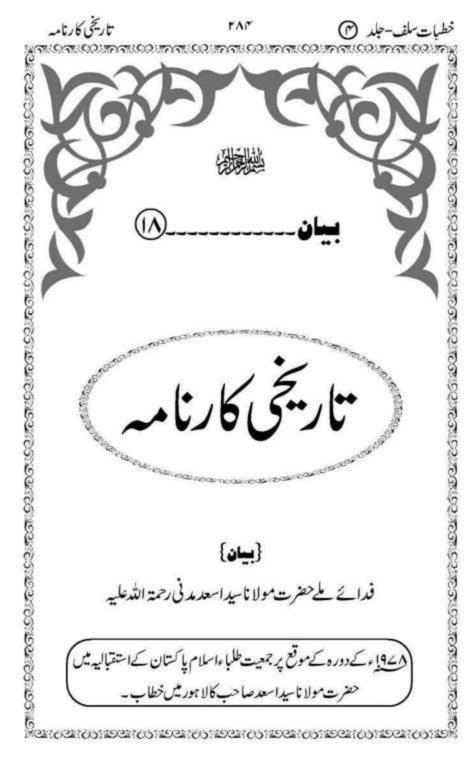



اللہ تعالیٰ آپ کوتوفیق عطافر مائے .....آپ اگر ایسے طویل اور خراب دور کے بعد بھی اس ملک کا سیجے ست رُخ موڑنے میں کا میاب ہوجا نمیں تو یہ تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور تاریخ آپ کو بھلانہیں سکے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آپ حضرات کو سجے ست چلنا اور عمل کو جاری رکھنا چاہیے اور قربانیاں دینی چاہیں، قربانیوں ہی سے کا م بتا ہے قافلے بنتے ہیں، منزل ملتی ہے، اور راہ کی دشواریاں دور ہوتی ہیں۔

بيرا گراف از بيان فدائے ملت حضرت مولا نامحراسعد مدنی رحمة الله عليه

اَلْحَمُدُ يِنْهِ وَكُفَى وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى ... اَمَّا بَعُدُ: عَطِيمُ مَنوندَ كَ بِعِد!

# يورپ کی سازش

برادران محرّ م،نوجوانان عزيز، بزرگواور بھائيو!

مڑتا ہے ہیں جوادث ہے کہیں مردد کامنہ شیر سیدھا تیرتا ہے وقت رفتن آب میں مرتا ہے ہیں اور ہوش بھی ہوتو گرم خون اور ابھی آپ نے بھی معرکے جیتے ہیں۔ اور ہم لوگ جن ہے آپ دوٹھ کر چلے آئے ہے ہم بندوستان میں معرکے جیتے ہیں۔ اور ہم لوگ جن ہے آپ دوٹھ کر چلے آئے ہے ہم بندوستان میں ہیں اور ہمارا کا م دہاں ہوش ہی ہوش کا ہے جوش اور گرمی ہمارے حصہ میں نہیں آئی ۔ اس لیے گرم باتوں کا ہمار سے پاس کوئی گرم جواب نہیں ۔ حقیقت میں آج و نیا میں مصنوی اور چھوٹی تاریخ بلز یچ میں ایسا دین اور اخلاق سوز ماحول بن چکا ہے جس کے مصنوی اور چھوٹی تاریخ بلز یچ مادارے ماسلامک اسٹٹریز ، جن کی سریرستی عالمی صیبونی طاقتیں کر رہی ہیں اور جن پر اربوں ڈالر سالا نہ خرج ہور ہاہے۔ جن کامشن ہے کہ طاقتیں کر رہی ہیں اور جن پر اربوں ڈالر سالا نہ خرج ہور ہاہے۔ جن کامشن ہے کہ اسلام کی ناک ، کان ، آئکے ، ہاتھ یاؤں ، زبان جوجو جہاں جہاں ہو سکے کاش کر مشلہ اسلام کی ناک ، کان ، آئکے ، ہاتھ یاؤں ، زبان جوجو جہاں جہاں ہو سکے کاش کر مشلہ

کرویاجائے۔

# يور بي مشن كامنشاء

ایسے ماحول میں جب کہ لاکھوں افر اور نیا میں اپنی ذید گیاں قربان کردہ ہیں ،
مشن بنائے ہوئے ہیں کہ خرہب اور دین کو اکھاڑ بھینکو اور نہا بیت خوبصورت ، نعر ہے ،
اصطلاحیں ، اور چمکنا ہوا جھوٹا مستقبل دکھا کر دھوک دیا جاریا ہے اور کروڑ وں بندگانِ خدا
ان چیز وں میں جتلا ہو کر غلامی کی زندگی گذار نے پر مجبور ہیں دنیا میں بہت سے ملکوں
میں صرف دنیا کی زندگی مغرب سے مشرق تک اس کی چیک دمک ، خواہشات ، میش
میں صرف دنیا کی زندگی مغرب سے مشرق تک اس کی چیک دمک ، خواہشات ، میش
وعشرت مقصد بن چکی ہے ۔ الن تمام فاسد مقاصد کے لیے بڑے بڑے اور خدا جا نے
یونیورسٹیاں ، کالجز ، تحقیقاتی اوار سے اور الن گنت اتھاہ پہاڑ وں جیسالٹر بچر اور خدا جا نے
کیا کیا تد ہیریں اور کام وغیرہ ہور ہے ہیں ۔

# مسلم نوجوان کی ذمه داری

ایسے حالات میں نوجوانوں پر اسلام اور دین سے تعلق رکھنے والوں پر کتنی بڑی ذمہ داری عاکمرہ وتی ہے، کتنے پہاڑوں کو باغات کو جنگلات کو سمندروں کو مطے کرنا ہے۔
اس کو میر سے لیے کہنا بہت مشکل ہے لیکن جب بھی لوگوں نے قلیل سے قلیل کم سے کم تعداو والوں نے بھی اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھایا ہے اور قربانیاں دی ہیں تو بھی رائیگاں نہیں گئیں آو منزل بہت دور، راستہ بہت کشن، مشکلات ہے صدوحہ اب لیکن اگر آپ حضرات کا نوجوان عزم فہم وفراست حوصلہ تد براور سے سے تدم بڑھانے کا عزم اور حوصلہ ساتھ دیتار ہے گاہ تو کوئی و جہنیں کرآپ ایک منزل کود برسویر یانہ کیس۔

## بڑی ہمت کی ضرورت ہے

ال لیے آپ کو بہت ہمت کے ساتھ ال معاسطے بیس آگے بڑھنا چاہیے، جب
قرآن کریم کی آیت بچھے یا دہیں آرائی منہوم اس کا بیہ ہے کہ اللہ مقا آلا تیز جوئی اور
تکلیفیں اُٹھار ہے ہیں اور تم بھی تکلیفیں اُٹھار ہے ہو۔ وَ اَلوَ جُونَ مِنَ اللّٰهِ مَعَا آلا تَوْ جُونَ اور
تم الله سے اس بات کی رجا واور امیدر کھتے ہوجوان کے لیے تیس ہے، وہ تیس اس کی امید
کر سکتے تو دنیاوی تکلیف اور مشقت اگر تم اٹھار ہے ہوتو وہ بھی اُٹھار ہے ہیں دین و فد بب
کے مخالف، باطل پر چلنے والے اور خلط راستوں پر عمل کرنے والے آپ ان کوجا کرک
دیکھیں کہ اُٹھے ہوئے بال، خاک پڑی ہوئی ۔ ٹوٹے چیل، نگے پاؤں، پھٹے کیڑے اور
فاقہ مست یا اور کس حال میں دوڑ نے دھو ہے آپ کونظر آئیں ہے، تو اگر آپ بھی دنیاوی
مشقتیں اور تکلیفیں اٹھار ہے ہیں اور اللہ تعالی سے حقیقی اور اصلی زندگی کی تو تع اور کا میا بی

## ایماندار ہی بہادر ہوسکتا ہے

باطل کے لیے، غیر کے لیے اور فرضی غیر هیتی مقاصد کوسا سے رکھ کرلوگ زندگیاں فریق بان کر تے ہیں، سمندروں میں کود جاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں آپ اللہ کے لیے پہلیں کر سکتے اور آگر کرتے ہیں تواس کو کم سجھتے ہیں، یہ بہت بزی نعمت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ بہا در ہوئی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے کہ وہ بہا در ہو، بہا در ہو تھیں سکتا ممکن نہیں ہے کہ وہ بہا در ہو تا ہے، قالمی چیز ہے، اللہ تعالی عطافر ما تا بہا در ہوتا ہے ہوتا ہے، قالمی چیز ہے، اللہ تعالی عطافر ما تا ہے، وہی بہا در ہوتا ہے جو دنیا کی متاع زندگی بے حیثیت سمجھ کر آخرت کی متاع کوسب ہے تھی جو دنیا تی متاع ہے دی ہیات کو آخرت کی متاع پر قربان کر سکتا ہے اور جو دنیا تی کوسب کچھ سمجھے وہ کا ہے کواس کو قربان کر سکتا ہے اور جو دنیا تی کوسب کچھ سمجھے وہ کا ہے کواس کو قربان کر سکتا ندھیر سے ہیں جائے گا جس پر اس کا گھیں نہیں ہے۔ میں بوائے گا جس پر اس کا گھیں نہیں ہے۔ میں بوائے گا جس پر اس کا گھیں نہیں ہے۔ میں بوائے گا جس پر اس کا گھیں نہیں ہے۔ میں بوائے گا جس پر اس کا گھیں نہیں ہے۔ میں بوائے گا جس پر اس کا گھیں نہیں ہے۔ میں بوائے گا جس پر اس کا گھیں نہیں ہے۔ میں بوائے گا جس پر اس کا گھیں نہیں ہے۔ جس کو دہ ان ان نہیں ہے۔

موت کومحبوب مجھناایمان کا خاصہ ہے

یہ فلنے کے خلاف ہے مقل کے خلاف ہے کہ جس و نیا کے لیے آ دی ہی مرتا ہے سب بیٹھ کرتا ہے اس کواپنے ہاتھ سے گواد ہے اور چھوڑ دے ، کا ہے کو وہ چھوڑ دے ، مسب بیٹھ کرتا ہے اس کواپنے ہاتھ سے گواد ہے اور چھوڑ دے ، کا ہے کو وہ چھوڑ دے ، مسب کے لیے دو چھوڑ سکتا ہے ، اس پر اس کا لیقین نہیں ، کیسے وہاں کے لیے تیار ہو ، کیوں جائے بڑار دفعہ وہ موت کے لیے سب پیھ قربان کردے گا ، لیکن موت کو قبول نہیں کر ہے گا ، بیر بہادری ، ابنی جان کو بچھر تہ بھینا اور قربان کردینا ، تن کے لیے آخرت کے لیے ، اللہ کے لیے ، بیصرف ایما ندار ہی کا کام ہے تو میر المقصد زیادہ کہنا نہیں فقا اور جیسا کہ بین ہوگر جس ماحول میں بین اور زندگی گذار رہے ہیں ، ہمارا نصب کہ میں ہیں ہور تندگی گذار رہے ہیں ، ہمارا نصب العین بہی ہے کہ ہم ہندوستان میں اللہ پر بھر وسہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو باعز ت

#### ہندوستانی مسلمان کی طاقت

آئے ہم ویے بھی ان تمام خاکوں سے نکل چکے ہیں جو ہمارے متعلق دنیا میں سوچ جاتے تنے اورلوگ بھے ہیں جو ہمارے متعلق دنیا میں گے،
ان وہ چیز خواب و خیال میں بھی باتی نہیں ہے، اور کسی کو ہندوستان میں بیر گرائت حاصل نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں بیر گرائت حاصل نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں ایر گرائت حاصل نہیں ہے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے متعقبل کے بارے میں اب کشائی کر سکے اور اتنانہیں اللہ کا فضل و کرم ہے باوجود یکہ بھی بھی دقتیں چیش آئی جی اور ایسے ملک میں این اور ایسے ملک میں ایک کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن آئے ہم ہندوستانی مسلمان کری اور تخت کے دینے اور اتار نے میں با قاعدہ طافت ورحیثیت رکھتے ہیں ، ہندوستانی مسلمانوں نے بخصایا ہے اور گرایا ہے اور آئے ملک کی کوئی پارٹی اور کوئی طافت ایسی نہیں ہے کہ ہندوستانی اور گرایا ہے اور آئے ملک کی کوئی پارٹی اور کوئی طافت ایسی نہیں ہے کہ ہندوستانی

ملمانوں سے بے نیاز ہوکر بےلگام ہوکرجو چاہے کہددے،الی حیثیت کی کواللہ کے

ففنل سے ملک میں حاصل نہیں ہے۔

کسی کی منت پر ہم نہیں ہیں

ہم اوگرد ہیں۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھ چکے ہیں اور توقع ہے الند کافضل شامل حال
رہا تو اور زیادہ بڑھیں گے۔ اگریز آیا تھا ہندوستان میں مسلمان سازھے چار کروڑرہ
گئے تھے۔ کھی اور جیارہ آیا تھا تو مسلمانوں کا اسلام خطرے میں پڑگیا تھا۔ کی اور پھر ساڑے
تو ای طرح ہماراوین، جان و مال ،عزت و آبر وخطرے میں پڑگئی تھی اور پھر ساڑے
چار کروڑرہ گئے تھے ہے کہ آیا و میں بھی لاکھوں کے اور کسا ، میں بھی لاکھوں کے اور ہم
ساڑھے چار کروڑرہ گئے تھے۔ اس سے پہلے دس ساڑھے دی کروڑ مانے جاتے تھے۔
آئے اللہ کافضل وکرم ہے ، کہ ہم جان ، مال ،عزت ، آبرو کے بارہ میں کافی آگے بڑھ چکے ہیں ، پھروس ساڑھے دی کروڑ ہیں قدا کافضل ہے کئی کی منت ہم پڑئیں ، آپ کی کو منت ہم پڑئیں ۔ آپ کی کو منت ہم پڑئیں ۔ آپ کی کی منت ہم پڑئیں ۔ آپ کی کو منت ہم پڑئیں ۔ آپ کی کو منت ہم پڑئیں ۔ آپ کی کی منت ہم پڑئیں ۔ آپ کی کو منت ہم پڑئیں ۔ آپ کی کی کو منت ہم پڑئیں ۔ آپ کی کی کر تا کا کوئی ملک ایسانہیں ہے جس نے جماری مدد کی بھی آبیں صرف اللہ کافضل ہے ، دنیا کا کوئی ملک ایسانہیں ہے جس نے جماری مدد کی ہوں اللہ کا اس کی کے ہم کوگ ذیرہ ہیں ۔ اور قدم قدم آگے بڑھ دیں ۔ اور قدم قدم آگے بڑھ دیں ۔

#### تاریخ کابہت بڑا کارنامہ

بہر حال آپ کی عزت افزائی و مہر بانی اور کرم و نوازش کے ہم تہدول سے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فر مائے اور آپ ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فر مائے اور آپ کے متح مقاصد میں مجمع طور پر کامیا بی عطافر مائے ہم اگر اس قابل ہوئے کہ ہم آپ ک مدو کر سکتے تو یقینا مدو کرتے کیکن ہم جن ظروف اور احوال ہیں زندگی گذار رہے ہیں اور اللہ کے فضل پر بھروسہ کرکے قدم بھتوم آگے بڑھ رہے ہیں ، اس صورت ہیں ہم اللہ کے فضل پر بھروسہ کرکے قدم بھتوم آگے بڑھ رہے ہیں ، اس صورت ہیں ہم و دمرے ملکوں کی کوئی بہت مدد کرنے کی بوزیشن ہیں نہیں ہیں ، پھر بھی ہم نے عرب

امرائیل معامد میں اپنی استطاعت سے زیادہ حصد لیا اور مدد کی ہے اور پندوستان جیسے ملک کو اسریکہ اور اسرائیل کی تم موسیسہ کاریوں کے مقاسلے میں صبح سے باتی رکھا اور آج تک ہندوستان اس پر قائم ہے ، اگر چیموجودہ حکومت کے بارے میں بیر بھر وسہ نہیں کیا جاسکتا کہ اندرونی طور پر اس کا کوئی گڑیڑ رول ند بولیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر ہندوستان آج بھی کسی خراب بوزیش میں عرب ملکوں کے بارے میں نہیں ہے۔

تاريخ آپ کو بھلانہيں سکے گ

بہر حال ہم کسی ملک کی سچھ مدد کرسلیں خاص کر اس ملک کے معاملات میں۔
حقیقت میں حالات ایسے ٹہیں ، لیکن ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوخاص طور پر
نوجوانوں کوہمت عطافر مائے اور قربانی کی تو فیق عطافر مائے ،اور رخ موڑ لیس یعنی اگر
'' زمانہ ہاتو نہ ساز دتو ہا زمانہ بساز'' نہ کریں 'ستیز'' کریں اور اس کی تو فیق اللہ تعالیٰ عطافر مائے اور آپ اگر ایسے طویل اور خراب دور کے بعد بھی اس ملک کا سچھ ست رخ
موڑ نے بیس کامیاب ہوجا میں تو بیتاری کی بہت بڑا کارنامہ سے اور تاری آ آپ کو بھلا میں سکے گی ،اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھر وسہ کر کے آپ حضرات کو سجھ ست چلنا اور عمل کو جاری رکھنا چاہیے اور قربانیاں دین چاہیس ،قربانیوں ہی سے کام بنتا ہے ، قافلے بختے جاری رکھنا چاہیے اور در اور کی دشوار بیاں دور ہوتی ہیں ،اس لیے بیس ان الفاظ کے ساتھ ہیں منزل ملتی ہے اور راہ کی دشوار بیاں دور ہوتی ہیں ،اس لیے بیس ان الفاظ کے ساتھ آپ کی میر بانی و کرم اور عزت افرائی کے لیے پھرشکر گزار ہوں۔

# ہم آپ کومبار کباودیتے ہیں

میں تو بہت نا کارہ اور ناائل ہوں ادرای کے ساتھ جیبا کہیں نے کہا کہ ہم لوگ تو بہت ٹھنڈ ہے لوگ بیں ادر ہمارا ماحول بھی ہمارے مزاج کو تھنڈ ارکھنا چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اس طریقے سے کام ہو سکے ،اس لیے آپ نو جوانوں کی گرم اور \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\

جذباتی باتوں کا اس انداز میں جواب دینے کی موافقت ہم نہیں یائے ،آپ کو ہماری باتوں کا اس انداز میں جواب دینے کی موافقت ہم نہیں یائے ،آپ کو ہماری باتوں ہے کچھ مایوی ضرور ہوگی کہ شندی شندی باتیں کررہے ہیں لیکن جس سے آپ کو کامیاب آپ کو کامیاب کرے اور مجل دینے ہیں انڈ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور مجام سے جنے ، سو چنے اور ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ اور مقاصد میں کامیابی کے ساتھ سے رہنمائی کرے۔ (آبین)

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ يِثْلِورَتِ الْعُلِينِ

| رمفید کتابیں                           | مؤلف کی دیگی                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| مميت رسول نقل وعقل كى روشى بيس         | اسلاف کی طالب علماند زندگی                   |
| عيون البلاغة شرح دروس البلاغه          | الفيض المحبازي شرح لهنتخب الحسامي            |
| آ سان حج (ارده، ہندی، مجراتی ،آنگریزی) | الرحمة الواسعه في عل البلاغه الواهجة         |
| رسول اكرمسن في فيهم كاخلاقي زندگي      | نطبات دموت (اول) نیانات مومانا احمد ماث صاحب |
| تفحة الدعوة والتبليغ (عربي)            | تطبات ملف (اول بوم بهم ) علاء كرام سے خطاب   |
| معران كاسغر                            | خطيات سلف (چېزم چېم)طلباء کرام سے خطاب       |
| شب برأت كا پيغام امت مسلمه كےنام       | نطبات ک <b>ف (</b> ششم) حجاث کرام سے نطاب    |
| شب قدر کا پیغام امت مسلمہ کے نام       | ومضان المبأرك قرنيت كامهيته                  |
| عيدالفطركا بيغام است مسلمه كنام        | اعتكاف كي حقيقت                              |
| حج كاپيغام امت مىلمدسكام               | عیدالانکی کاپیغام است مسلمہ کے ام            |
| جمد عيد كادن ه                         | جية الواع يعتى رسول اكرم ملي الإوال في       |
|                                        | مىجدانئدكا گحرست                             |
|                                        |                                              |



















#### MAKTABA IBN-E-ABBAS

Mumbai Mob. 9967300274, 7021684650

www.besturdubooks.net